ور المام الم 

غريد مملم نفين ادارة درراوحق في (ايران)

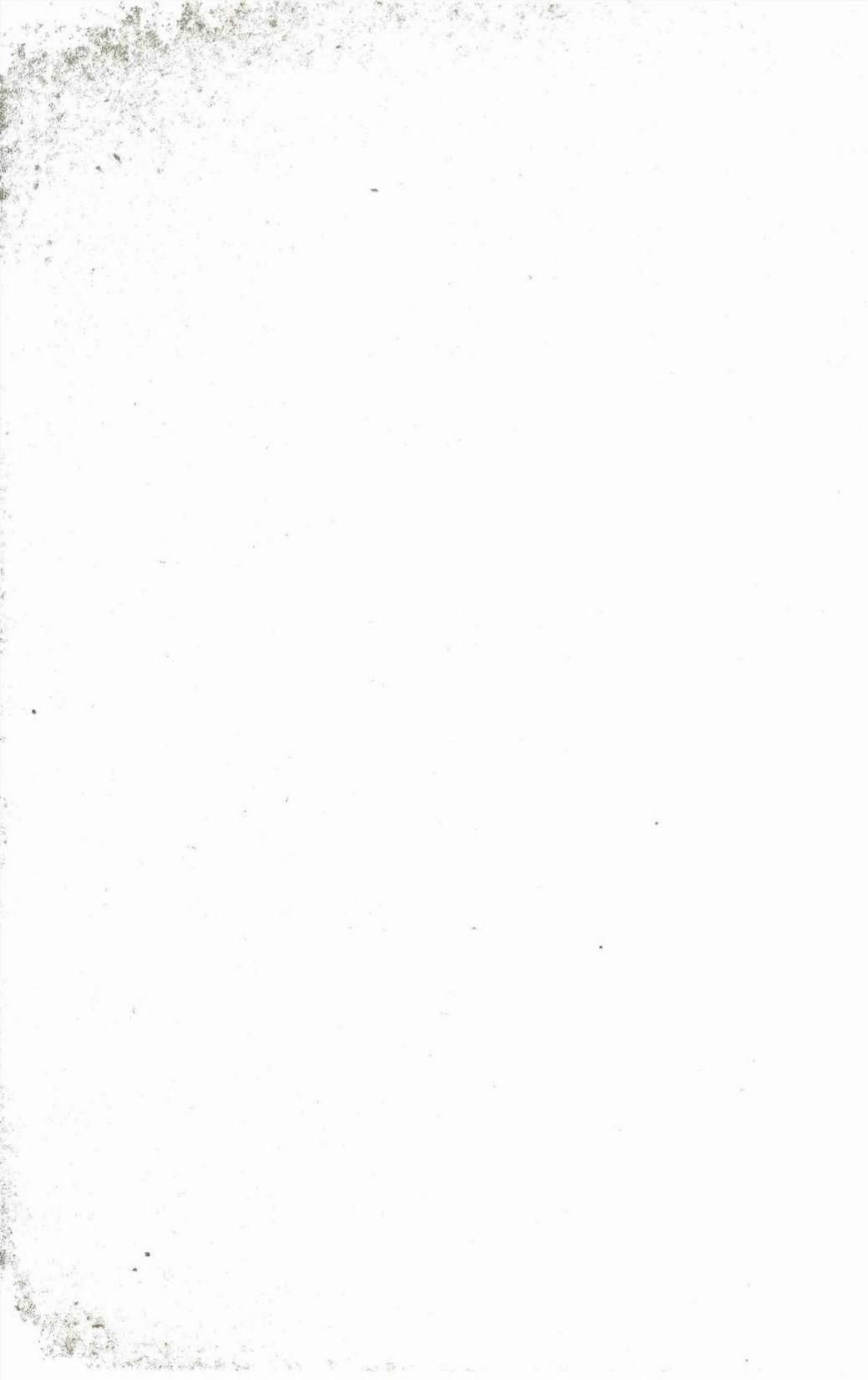

عَلَى الله المام على المام السلام

نَرَقِبُه ا \_\_\_\_

ستيراحب سيرعلى عايري

نخرشیز-

إدارة ورراوح وستم إيران

يت ازمط بُوعات

المنافق المنطقة المنط



| حضرت امام على نقى عليه السلام           | نام كتاب |
|-----------------------------------------|----------|
| مجلس مصنّفین ادارهٔ در راوحق (تم ایران) |          |
| سیداحد علی عابدی                        | 2.7      |
| دارا لثقافة الاسلاميه پاکتان            | ناڅرناڅر |
| _ سن اخرّ _ لکھنؤ                       | كتابت    |
| فيقعده السماه مئي 1991ء                 | طبع اول  |
| شوال ۱۹۹۳ه ایریل ۱۹۹۳                   | لمبع دوم |

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

#### بالشهه سبحانه

انتناب

به کتاب
امام عالی مقام حضرت علمه النقمی علیاللام
که بارگای اقدسی میسی پیش کرنے کی سعادت
عاصلی کررها هودی
عاصلی کررها هودی
بنهودی نے
بنهودی نے
" زیارت بَا معه" کی تسکلی میں بهترین زیارت
اوری

ناچیز عابدی

# رہنمائے کناب

| ۵        | تحقرمالات                     |
|----------|-------------------------------|
| 4        | خلفار کی دفتار                |
| 11       | سامراد کی دعوت                |
| IA       | د وسری تفییش                  |
| r-       | ا م کی سنسهادت                |
| rr       | امام کے معجزات                |
| **       | _ کمسنی میں اما ست            |
| سوم      | _ والق كى خبرمرك              |
| rp       | _ ترکی زبان میں گفتگو         |
| 70       | _ درندول كاتسليم ميونا        |
| ro       | _ امام کی مبیبت               |
| 74       | _ اندرکی بات                  |
| 79       | المام كى معرفت المام كى زبانى |
| 71       | زيارت جامعه                   |
| <b>~</b> | امام کے شاگرد                 |
| 71       | الم كاقوال                    |
| יחי      | مآخذ                          |
|          |                               |

### لِلْلِمِّ الْمُعَالِلَّ الْمُعَالِلَّ الْمُعَالِلَّ الْمُعَالِلِّ الْمُعَالِلِّ الْمُعَالِلِيَّ الْمُعَالِلِيَّ السَّلَا مُعَلِيكَ مَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا الْمُعَالِقِ مَا حَمَا الْمُعَالِمِينَ مَا حَمَا الْمُعَالِمِي

نام:

الم ابُوالحسن كه لتقى الهادى عليالتّلام
والده بُرَركوارُ:
الم محّرتفى الجواد عليالتّلام
والده مَاجُدَه:
سمانه (۱)
تاريخ والمَدَدَّ:
مريا (ديم النج الحام ۲۱۲ بجرى (۱)
حائے والدَّدَّ:
مريا (ديم ) (۱۱)
المقاب:
نقى ادى ـ " ابوالحسن الثالث " بهى كها مِا ا

۲۲، ہجری میں امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ مسندِ امامت پر حلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمراکھ سال تھی۔ آپ نے ۱۳ سال امامت کی ، اہم سال اور حبند

ے شبعددا دیوں کی اصطلاح میں اُبو بھن اوّل امام موسی کاظم علیدالسّلام اورابوا محسن این امام علی دفعا علیدالسّلام کو کماجا آسے صرف ابوالحن سے مراد حضرت علی علیدالسّلام کو کماجا آسے صرف ابوالحن سے مراد حضرت علی علیدالسّلام ہیں۔

میدے زیرہ رہے، سم ۲۵، بجری میں آپ کی شمادت واقع ہوئ ۔

جن انتخاص کوامام کی زیادت کا شرون ماصل ہوا ہے ان کابیان ہے کہ آپ کا تدمتوسط تھا، دنگ مُرخ دسفید' بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیٹانی، شاداب اور جذاب چپرہ

تفاره)

آپ نے اپنی ذندگی بین بی عبّاس کے بخلفا دکاع وج و ذوال دکھیا۔ اپنی المت سے قبل المون اور اس کے بھائی معتصم کا دُورِ حکومت دیکھا۔ الممت کے دوران معتصم کے بقیہ دن یمتصم کے بیٹے واثق "۔ واثق کے بھائی متوکل "۔ متوکل کے بیٹے " منتصر کے بیٹے " واثق " واثق کے دو سرے بیٹے" معتز "کو دیکھا۔ معتز سکے ماتھوں آپ کی سستنہا دت واقع ہوئی ۔ (۱)

ب متوکل کے ایام اقتدار میں اس ظالم وجابر کے کھم سے آپ کو میزسے " مامراد" لے جایا گیا اور آپ آخری وقت تک وہاں دسہے۔ (۵)

ام کے فرزند ۔ گیارهوی ام حضرت حسن عسکری علیمالسلام "حسین" ۔ "محد" "جعفر" اور ایک بیٹی " علیّہ " (۸)

#### . خلفار کی رفتار

غاصب ظالم اورسم گرخلفار کے خلاف نورجیّان دسکالی کیمسلسل جنگ سیبیت کے تاریخ کے خونی اور فیخرآ میزصفحات ہیں بستم گاروں کے خلاف مقا دمست ' طالموں اورجا ہروں سے عدل وانصاف کا مطالب خلفاد کے مزاج پرمہہت گراں گزر تا تھا۔ غاصب خلفادیہ بات جانے کھے کہسٹیعوں کے ام عوام کی ہرایت اثبات تی اور ظلوموں کی طرف داری سے یک کے خرجی غافل نہیں دستے ہیں مسلسل طسلم کے خلاف او از بلند کرتے ،عوام کی طرف داری سے یک کے خلاف اور بلند کرتے ،عوام

کے حقوق کی حفاظت کرتے اور اس را مہب ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی بناء پرخلعن ادکو ہمیشہ اپنے سروں پرخطرات منڈ لاتے نظراکتے تھے۔

ساذشوں اور ہنگا مول سے بن عباسس نے بن امیر کی مگر صل کی گفی۔ اسلامی مغلافت کے نام پر باوشا ہست کررہے ہے اور اپنے اسلاف کی طرح خاندان بغیر کو کھیلنے کی ہر مکن کوسٹسٹ کرتے ہے۔ ہیشہ اس نکو میس رہنے تھے کرس طرح انٹر علیہ السلام کے کردار کو داخدار بناکرعوام کے سامنے بیش کربی عوام میں ان کی اہمیت کم کریں کا کرائر عوام کی ہرایت مرکبائیں اور امام اور عوام میں کوئی دبط قائم نہ دہے۔

جولوگ ایم اورخلفاری تا این سے واتعنیت ریکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ناپاک ہرف کک بہر کھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ناپاک ہرف کک بہر کھنے سے کے ترعی جواز کے ایک بہر کھنے سے کے ترعی جواز کے سے کے کہا کہا کہ مشتمیں کیں۔ اجینے مقب کے ترعی جواز کے سے کے لیے کہا بہا مت کوجیانے سے کیا کہا میں مقبل کے اور رہ بری کے محمول کی خاطر کہا کیا سازشیں کیں۔ آفیا بہا مام می رضا "
کے لئے فتنہ وف اوسے مطلبح اس کتنا غباد آلود کیا۔ ان حقائق کی طوف ہم کتاب ام علی رضا "

اودكتاب امام محدَّقَى عليالت لام مين اثناره كرهيكيس ـ

مامون کے بعثر تھے ہیں اسی دوش پر حلیا دہا۔ اسی لیے وہ امام محد تھی علیہ السی الم کو مدینہ سے بندا دلایا ناکہ حفرت پر مجر لورِ نظر کھ سکے۔ آخر کا داسی نے امام کوفتل کرایا بعض علویوں کو صرف اس بنا پر قبید کیا کہ وہ عباس بول کا لباس رکالا بس نہیں ہینتے تھے بر لوگ قید خانہ بس مرکے یا قتل کردیے گئے۔ ۱۹)

اس کے سامنے گیا۔ (۱۱) سیس کے جو کسی سامرادیس معتقم کی مون واقع ہوی (۱۰) اس کا فرزند واثق " اس کا جانسین ہوا۔ اس کے بھی سرمیں ا بہنے باب دِ جبا کے خبالات و افکار تھے۔ تمت م فلفاد کی طرح واثن بھی سٹراب خورا و میٹی پرست تھا ، اوراس میں افراط سے کام لینا تھت است کے سلے مخصوص دوا ہیں بھی است عال کرتا تھا۔ ان دوا وُں کا نیتج موت کی صورت میں اس کے سامنے گیا۔ (۱۱) سٹس نیجری میں سامرادیس واثن کا انتقال ہوگیا۔ علویوں اور آل

حضرت المام على النقى ع

ا بوطالب کے ست نعروان کا رویہ بہت زیادہ بخت ہے تعااسی لئے بدا فرادکسی مکریک سامراد میں لب گئے تھے اس وقت کغیں کچھ آسائیش معبی حاصل تھی۔ لیکن متوکل سے زمانے میں یہ افراد نتشر ہوگے ہے۔ (۱۳)

واتنی کے بعداس کا بھائی متوکل "اس کا بھائی میں ہوا۔ عباسی سلم میں توکل سے

زیادہ ظالم ، جابر سفاک اور ناپاک تھا فیلفار بنی عباس میں سے زیادہ میا تھ متوکل کا دہا۔ تقریبًا

ہمارال اور کھیے میسے ۔ یہ چودہ سال الم علیہ السلام ادران کے اصحاب پرست زیادہ سخست گزرے

بیس یہ کیونکر متوکل مہت ہی دلیل اور بڑھ الت تھا۔ اس کا ول علی علیہ الت الم ماور شیعوں کی
وشمنی اور کینے سے ہم اہوا تھا۔ اس کی حکومت میں کافی علویوں کوقتل کر دباگیا یا فرمردے دیا گیا
اور کافی تعدادیس پوسٹ بیرہ ہوگئے دیوا)

" محدین ادر کسی سف افعی " جن کا تقال متوکل کے زمانے میں ہوا تھا متوکل نے خواب گرد ہا کہ و کرد ہے کہ و کا تفال متوکل نے خواب گرد ہا کہ و کہ در کہ اور اس سلے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی دسمان وہ یہ جا ہا تھا کہ اس طرح عوام کو انمہ علیم الت الام سے دور در کھا جا سکتا ہے۔

۱۹۳۹ ہجری میں اس نے پیمکم دیا کہ صفرت الاح بین علیالت کام کی قبراطرادراس کے اطراف کی عارتوں کو میں اس نے پیمکم دیا جائے اور دہاں زراعت کی جائے اور کوکوں کو الاح سین ملکی نمازت سے روکا جائے۔ (۱۵)

متوکل کویرخون نھاکہ ام حین کی قبراطہراس کے خلاف محاذبن کتی ہے۔ اور الم حین علیالت لام کی شمادت عوام کواس کے خلاف قبام پر آمادہ کرسکتی ہے۔ سکین الم حیین کے چاہنے والے اور عاشقان پاک طینت الم می زیادت سے باز مہیں دے۔ انمفول نے مرطرح کے مظالم برداشت کیے لیکن الم کی زیادت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ معرف مراح کی دوائی میں متا ہے کہ متوکل نے سین علیالسلام کی قبراطہرمہندم بعض دوایتوں میں متا ہے کہ متوکل نے سین علیالسلام کی قبراطہرمہندم کی اور لوگوں کو طرح کی دھکیاں دیں قبر اطراف دو حجوکیاں قائم کین تاکہ زیادت کرنے والوں کی اور لوگوں کو طرح کی دھکیاں دیں قبر کے اطراف دو حجوکیاں قائم کین تاکہ زیادت کرنے والوں

كوستايا جا سكے دلين ان تمام خيتوں كے باوجودوہ لوگوں كوامام حسين عليالت لمام كى زيادت سے ند دوک سکا۔ ذائرین طرح طرح کی مختیال جمیلتے ، معیبتیں برداشت کرتے ، قیدو بندکے مظالم سیستے مگرزیادت منرود کرتے (۱۷) ۔ متوکل کے بعد شیعوں نے علویوں کی مردسے امام حین علمی امام حسين علىالسلام كى قبرمندم كرنے سے سلمانوں میں متوكل كے خلات نفرت كى لېرمپيل كى بغداد كے عوام نے متوكل كے خلاف ديواروں اور سجدول ميں نعرے لکھے اس كى مزمت ميں استعاد کے مبخد تام اشعاد کے پراشعاد بھی متوکل کی فرمن میں لکھے گئے ہیں:۔ باللهِ إِنْ كَانَتُ أُمَيَّةٌ قَدْ اَتَتُ تتستن ابن بنت تسبيت كامظُلُوماً فَلَقَدُ أَتَاهُ بِنُو إِبَيْهِ بِمِثْلِهِ هالمالعَسُرى تَابُرُهُ مَعَدُو مَا اَسِفُواعَلَىٰ اَنُ لَا يَكُونُوا شَارَكُوا فى قَتْلِهِ فَتَتَتَّعُولُهُ مَ "خدا کی قسم اگربن امیترنے دختر پنیبر کے فرزندکو مظلوم قتل کیا ہے۔ لیکن ان کے خانران کے افراد رہنی عتباس عبرالمطلب کی سل سے تعلق ر کھتے ہیں اور بن اشمیں شارکے ماتے ہیں) نے بھی ای طرح کے حب م ادیکاب کیا ہے۔ قسم اپنی زندگی کی ان لوگوں نے الم بیٹن کی قبراطہرمہندم کی ہے۔ گوبا المغیس اس بات کا افسوس ہے کرسیس کے تعتمل میں سٹر بک نہوسکے گوبا المغیس اس بات کا افسوس ہے کرسیس کی قبراطرکومساد کیا ہے " اسی سلسدا ظلم کوباتی رکھتے ہوئے اینوں نے امام سین کی فبراطرکومسادکیا ہے"۔ اس وقت کے کوکوں کو بر وبیگیاڑے کی آذادی نہتی رعام ابتماعات اسجدوں مبروں

خطبوں 'مبری عباس کے کارندوں کا تبضرتھا۔ اسی لیے لوگ اینے دلی جذبات اورات لبی احامات انتعادی صورت میں چین کرنے تھے اوراس طرح اپنے عسنے وغفتہ کا اظہار

ذردادا درمر وقار شعرار ابن فن کے زریع شوکل کے مظالم اوراس کے جرام کی عکاسی كرتے تھے عوام كوحقائق ہے آگاہ كرتے تھے منوكل ہرصدائے اعتراص اور ہریانگب مة تعدان برطرح طرح كے مظالم وصاً اور الحميل ادبت اك طريقے سے فل كراديا تھا۔ من من من اعراد رلمندبارادب "ابن سكيت" جن كولوگ ادبيان عيد كا الم كمة تعے، توكل ك فرزنروں كے استاد تھے۔ ايك دوزمتوكل نے ا ہے دونوں بيول " معنز "اور" موید" کی طرف اثاره کرکے ابن سیست سے دریافت کی کرمیسے رید دو فرزند تھیں زياده عزيزا ورمجوب إلى ياحس اورين - ؟

ابن سكيت نے فوراً جواب ديا ، "مجھے ان دونوں كى نيسبت قبر درصرت على عليال الم

كاغلام) زياره عزيماور محوب مي"

بحوث کھائے ہوئے مانب کی طرح منولانے بل کھا کر حکم دیا کہ ابن مکیت کی زبان گدی سے مینے لی جائے۔ اس طرح مرہ سال کی عمریس اس نامورا دیب، دلیراور میباک شاعر کی شہادت واقع بونی . (١٩) \_\_\_ (خدا، صالح بندول اور آزاد انسانول کاسلام بوابن سیست کی دُوبِ

دوسے خلفادی طرح متوکل نے می سلمانوں کے بیت المال کو حسب خوا بہشس استعال کیا اورجی بھر کے فصنول حرجی کی۔ مورضین نے اس کے بارے میں مکھاہے کہ منوکل نے كى كى تعرائے تھے ميرن "برج تنوكل" (جو آج بھى سامراد ميں موجود ہے) كى تعير ميں وس لا کوستر ہزارطلائی دینار صرف ہوئے ستھے (ج)۔کس قدر دردا گیزہے یہ بات کرا کے طرف

اس قدراسراف اورایک طرف خاندان بغیر کے افراد تنگ دستی کی زندگی بسرکررہے تھے کسدین میں بیض علوی خواتین کے پاس مرف ایک بوسیرہ لباس تھاجس میں وہ باری بازاداکرتی تھیں۔ چرخه چلا کرزندگی گزارتی تقیس بجب تک متوکل زنده د باس وقت یک پیزنگ وسستی اور فلاکت

حضرت علی علیانسلام کی تیمنی اوران کے کینے نے متوکل کور ذالت کی کھائی میں گرادیا تھا۔ منوكل كودشمنان المبيت اور ناصبيوں سے أس تھا اس نے اپن ناياك طبعيت كى كيس كے ليے ایک مسخو معین کیا تقانا که وه مجمع میں حضرت علی علیالسلام کا مذاق اڑا نے متوکل اس کی ادا دُل پرتراب

يبتاتفاا ورمتانه دارقهقه لكاتاتها - (۲۲)

اس طرح کی باتیں متوکل سے تعجب خیز نہ تھیں ۔ بلک تعجب ہے ال لوگوں پر اور حیرت ہے ان اشخاص پر حبفوں نے ایسے رول اورسیت فردکورسول کاخلیف اسلام کا اولی الامراور سلمانوں كاماكم تسليمياتها ميح اسلام اورالي بيت الهاد عصفه مودكرايس اياك افرادكى بيروى كراب

تھے۔تعب ہے کہ انسان کی گراہی کمان تک ہونجی ہے۔

ظلم، جور، استبدادوستم متول كيمزاج بين اس مدتك دي بس گيا تفاكر بداوقا محود متوكل نے اس كا عمران كيا ہے۔ ايك دن اس كے وزير فنخ بن خاقان "كومتوكل منفكر نظر آیا۔ اس نے متوکل سے کہا۔ خداکی قسم دو کے زمین پرندکوئی آپ سے بہترہے اور ندآ ہے

منوکل نے جواب دیا جھ سے بہتر ذنرگی اس شخص کی ہے جس کے پاس وسیع گھرہو، اطاعت شعاد زوجہ ہو، نوش حال معیشت ہو، اور ہمیں نہیجا تنا ہوتاکہ ہم اسے تناسکیل در ہمارا مخاج ہوتاکہ اسے زلیل کرسکیں۔ (۲۳)

تمازان رسالت سے متوکل کو دہ بغض اور دشمنی تقی کرلوگوں کوصرت اس بنا بر اذتیب دی جاتی تفیس کروہ ائر علیہ السلام کی بیروی کرتے تھے اور اکفیس ووست

د کھتے تھے۔

متوکل نے عمر بن فرح نیجی کو مدید کا گور نرمقرد کیا۔ نیخف خاندان المبیت سے حسن سے میں سکوک کرنے سے لوگوں نے بی سکوک کرنے سے لوگوں کے بیاں تک کو گوں نے بی سکوک کرنے سے نوگوں کو دوکرا تھا اوراسی کی تاک میں لگادہ تا تھا۔ بیاں تک کو گوں نے بی جان کے خوف سے خاندان المبیت کے افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنا بند کردیا جبسس کی بناد برحضرت علی علیا اسلام کی اولاد کی زندگی معا کر والام ، تنگی اور پریٹانی کی آما جگاہ بن گئی۔ درمین برحضرت علی علیا اسلام کی اولاد کی زندگی معا کر والام ، تنگی اور پریٹانی کی آما جگاہ بن گئی۔ درمین

## سآمراكي دعوت

سماج میں انمظیم اسلام کے اثرات اور عوم کے دلوں پران کی حکم انی سے ظالم اور گر خلفار کے دلوں پرخون طاری دہتا تھا جس کی بنا پرا مُرطیب سم السلام پرسخت بھا ہ کھتے۔ اور پابندیاں عا مُدکرتے تھے۔ گر سٹنہ خلفار کی طرح متوکل بھی اس خون سے بری نہ تھا۔ خاندان پیفیر سے اس کی شمنی نے اس کو المرکے حق میں اور زبادہ سنگ دل بنا دیا تھا۔ اس بنا پر وہ اس بات کا در ہے ہواکر امام إدی علیا استُلام کو مربیز سے اپنے پاس بلائے تاکہ آمام پرنز دیک سے تکا ہوسکے۔

۱۹۲۳ ہجری میں متوکل نے ام کو بہت محتمان املاۃ میں مدینہ سے سامرا، شہر بدرکردیا اورابی جھا دُنی کے نزدیک امام کو کھٹرایا۔ امام ابنی ذندگی کے آخری کمحات بعنی ۲۵ ۲۶ ہجری تک دہبر مقیم رہے۔ جب تک ستوکل ذندہ را امام پر سختیاں کرتا را اوراس کے بعد کے خلفاء بھی اسی کی دوستس پر چلتے رہے ۔ بیبال تک کہ امام طبرات کام کی شمادت واقع ہوگئی۔ (۲۵) امام عبرات کام مطبرات کام کی شمادت واقع ہوگئی۔ (۲۵) امام عبرات کام کے شہر بدر کیے جانے کی تفصیل کچھاس طرح ہے :

منوکل کے ذمانے میں عبداللہ بن محرق ای شخص مربز میس فوج کامر براہ اورام مجاعت متول کو خطوط کمتا میں منوکل کو خطوط کمتا سے ایک میں منوکل کو خطوط کمتا سے ایک میں امام اوری علیال لام کو برا برا ذریت میں دیات میں متا امام کی مخالفت میس منوکل کو خطوط کمتا

حضرت الم على التي م

تھا۔ جب امام کواس بات کی خرمہوئی توآب نے منوکل کوابک خط مکھاجس میں عبدالنڈ ب محد کی دروغ بیان کا تذکرہ کیا۔ متوکل نے حکم دیاکہ امام کے خط کا جواب ادسال کیاجا کے اوراسی خطی امام کوجو خط مکھا گیا اس کامتن یہ سے ،

الشراك والتيم

وافنح ہوکرامیرآپ کی مزلت ومقام سے آگاہ ہے۔ آپ کے اعمدزاد کے ساتھ مراعات کرتاہے اور آپ کے حقوق کو اپنے او برواجب جانتا ہے۔ امیرنے عبداللہ بن محدکواس کی جمالت اورآپ کے ساتھ ہے احترای کی بن پر ميذ سے معزول كرديا ہے۔ ابيركومعلى ہے كآب تام اتبالات سے بالك برى الذمه بين عرباتين آب في تحرير فرائي بين وه بالكل دُرست بين و ميانس كى جگر محرينصنس كوسعين كيا ہے اوراس كواس بات كا حكم ديا ہے كرآب كا احرام کرے اور آپ کے احکام کی عمیل کرے سیکن امیر آسیا نیارت کاشتاق ہے اوراک سے عمد کی تجدید کرنا جا ہتا ہے۔ اگر آب امیرے القات كرنا عاجة مول اوراس كے ماتھ رہنا يسندكرتے مول تواك اسين اعزار ووستون اورخا دمون كيما توتشريف لاسكتة بين ـ مفركا وقت اورداسترکا انتخاب آب کے اختیار میں ہے۔ اگر آب بیندری توامبر کا دومت " یجین بن بریش" اور اس کے سیابی آپ کے بمرکاب ہوں بہوال جیسی آپ کی مرصی ہو۔ اسے آپ کی اطاعت اود فرا نبردادی کامیم دیاگیا ہے۔ امیرسے لاقات کی خاطر خدا سے طلب خیر کیجے کہ امیر اپنے بھا یُوں ، فرز ندوں ' افراد خاندان اوراع دارمیں مسیسے زیادہ آپ کوعز بزرگھتا ہے۔

والسُّلام امامٌ منوكل كى برنيتى سے خوب واقف تھے۔ ليكن سام ارجانے كے علاوہ كوك اور داستہ

حضرت امام على النعق مع نة تعاد كيو كم نه جانے كى صورت ميں جنون خوروں كوامام كے خلاف مكايت كرنے كى ايك منول جاتى اورمتوكل كوبها ذل جاما \_ يركه ام متوكل كى نيت سے واقف عقے اور بجوراً سامراد تشريف كے كَ يَحْ يَخُودِ الم في مامراومين ارشاد فرايا : "مجه زبردستى ميز سے مامرادلا مي الله مبرحال امام کومتوکل کاخطال ، اورآب سامرا و روانه موسکے یجین بن مرتمه اوراس كرما تعى آب كے بمركاب تھے جب مامراء بيو نخے تومتوكل نے اسى دوزمامراوميں دانل ہونے سنیں دیا بلکہ آپ کونامناسب جگہ "خان الصعابیک" میں مقہرایا گیا جہال فقراد اورماکین تعبراكتے تھے۔اس دن ام وہي رہے متوكل نے امام كے ليے ایک كفر بخویزكيا امام كواك كفريس كفهراياكيا - ظاهر ميس الم كالحترام كيا محرور برده الم كوبدنام كرف كي كوست شرق كردى يكن الم كوبرنام كنا موكل كے اختياد سے باہرتھا۔ (٢٤) " ما كى بن سيد" كابيان ك كرس دن امام خان الصعاليك " مبس قيام بذير تق میں امام کی خدمت میں حاصر ہوا اورعرض کیا ، آپ پر فدا ہوجا ڈل یے ستم گار ہرجگر آپ کے نور کو چیانے کی کوسٹس کرتے ہیں انھیں آپ کی توہین مقسود ہوتی ہے۔ جس حگراپ کو کھٹرایا كياہے ير توفقرار كى جگرہے۔آپ كے بلے مناسب تنيس ہے۔ الم نے اپنے اتھ سے ایک طرف اشارہ کیا اور فرایا۔ سعید ذرا اوھرو تکھو! جب س نے ادھ رنظرا کھائی توبہترین باغات، کھیلوں سے لدے درخت محور اور بہشتی خدام نظرات - بدر کھ کر مجھے مبہت تعجب ہوا۔ ام نے قربایا۔ ہم جہال بھی ہوں وہاں یہ کام چیزیں ہادے لیے میا ہیں۔ اے فرزندسعبد ہم خان الصعابیک میں مقیم نہیں ہیں۔(۲۸) سام اء کے قیام کے دوران امام ادی علیالسلام نے کافی مصائب برداشت کئے۔ متوكل كى طرف سے آپ كو برا بر دھكيال دى جاتى تقيس مسلسل اذيتيں بيونجانى جاتى تقيس زول کے واقعہ سے بخوبی اندازہ موجائے گاکرا مرادیس الم کوکن مشکلات کا مامنا تھا اورکتنی سختوں

نزدیک ایک قبر کھدی ہوئی تھی۔میں نے سلام کیا۔ فرایا جیٹو کس لیے آئے ہو۔؟

عرض کیا۔ آپ کی خیرت دریافت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ قبرد کھے کر مجھے دوناآگیا۔

حضرت الاحتسلى النقىط

فرایا۔ رو منیس اس وقت محے کونی گرندنیس بیونے گا۔ میں نے خداکا ٹکراداکیا (اس کے بعد ایک مدیث کامغرم امام سے دریا قت کیا۔

الم نے جواب مرحمت فرایا) اور فرایا۔ بہاں سے جاؤمیس تھادے لیے مطان نہیں ہوں مجھے

اندلیشہ ہے کہ تھیں کوی ایزانہ بیونجانی مائے۔ (۲۹)

المسنت كے محرم بزرگ عالم ابن جوزی" تحرير فراتے بي كر.

كسى تخف في منوكل تك ينجر بيوي إلى كرا مام إدى عليال كلم اسيف كمريس اسلحاور دوسری چیزی جمع کیے ہیں اور پرچیزی ان کک منت کے شیعوں نے ہیونجائی ہیں اور خلیفہ کے خلات بغادت کا مصوبہ بنایا جارہ ہے۔ منوکل کے حکم ہے دات کے وقت کچھ لوگوں نے امام کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور گھرمیس تاشی لی محرّان لوگوں کو د ان کچھ مجمی مذیل ان لوگوں نے صرف یہ دیکھا

كرام على السام اكيلي كرويس بيرس كا دروازه اندر سے بندے - امام كے جسم اللے تسرير

اُونی لباس ہے زمین پر جٹھے ہوئے ہیں خداکی عبادت اور قرآن کی کا دت میں مشغول ہیں۔

اسی حالت میں ام علیات لام کو متوکل کے پاس لے محتے اور کہا ہم نے گھرمہت لاش

كبامكر كمجيه المرابسة بمن الم كوتبارات بيط الاحت قرآن كرت وعجما-

جب متوكل كى نظرا ام عليه السلام برمرى اس برامام كى أننى بيبت طارى مونى كريے ختيار الم م كا احترام كرنے برمجود ہوگیا۔ الم كو البے إس سمایا اورا بنامام شراب الم كى طرف برهایا۔ ا ام نے فرمایا "خداکی قسم میراگوشت دبوست ان کام جیزوں سے پاک وصاف ہے مجھے معان رکھو"

كين لكا. كونى شعرسناسيے -فرايا. محصيتعرياد نهيس بين. كي لكا: ضرورتعرنا بيء المام علي السلام نے يه اشعار طريھے

بَانُوْ اعَلَىٰ قُلْلِ الْاَجْبَالِ تَحْرِسُهُمُ عُلْبُ الرِّحَالِ فَمَا أَغُنَتُهُمُ الْعَسُلَ الْمُعَالَعُ مَا أَغُنَتُهُمُ الْعَسُلَ

وَاسْتَنْزَلُوْا بَعْنَ عِيزَعَنْ مَعَاقِلِهِمُ فَا وُحِعُوا حُفَرًا يَا بِئُسَ مَانَزَلُوْا

نَادَاهُمُ صَارِحُ مِنُ بَعْدِ ذَ فَنِهِمِمَ اَبِنَ الْاَسَاوِرُوَالِتَبْخِانُ وَالْحُـُلَلُ

أَيْنَ الْوُجُوهُ اللَّهِي كَانَتْ مُنَعَبَّةً

مِنْ دُونِهَا تَضْرَبُ الْاَسْتَارُوَ الكِلَلُ فَا فُصَحَ الْقَابُرُ عَنْهُمُ حِيْنَ سَائِكَهُمُ

تِلْكَ ٱلُوجُولَةُ عَلَيْهَا الْدَوْدُ تَنْتَقِيلُ

16

بہاڈوں کی بلندیوں پر اکفوں نے منع کی ، طاقت درافرادان کی حفاظت کردہے تھے دیکی مہاڈوں کی چوٹیاں اکفیس موت کے خطرے سے نہ بچاسکیں۔

مزت کی بلندیوں سے میتیوں کی طرف لائے گئے اور قبر میں بناہ کی ۔ کیابری

آدام گاہ ہے۔ جب خاک کے میرد کئے گئے اس وقت منادی نے آوازدی کماں ہیں وہ دست بند کماں ہے تاج اور مہترین پوشاک ۔

کماں میں وہ صُورتیں جوناز دِنعمیں لمی تقیں بین کے اخترام میں پر دے آویزاں کیے جاتے ہتھے ، دربان اور خادم ہوا کرتے ہتھے۔ ان کے برلے قبرتے جواب دیا ہے۔ آج ان صورتوں پر کرمے سے رہاگ

1:014

الم علیالسلام کے کلام میں اتنی تا ٹیر تھی کہ بے اختیار متوکل کے آنسوکل بڑے اس کی داڑھی آنسو وں سے تر ہوگئی بقیہ ما خرین بھی خوب دوئے یمٹوکل نے حکم دیا بیمال سے فوراً جام ہڑا لئے جائیں ۔ جار ہزاد در سسم امام کی خدمت میں بیٹ کے اور احترام کے ساتھ امام کو گھرد وانہ کر دیا۔ (۳۰)

دوسرى نفتتن

متوکل سخت بیاد بڑا۔ ام کے متورے پراس کوشفا تھاسل ہوئی صحت یابی کے بعد متوکل نے .. و دینا دام کی فدمت میں بیش کیے ۔ متوکل کی ال نے بھی اس کی بیادی کے سلیلے میں منت انی تقی جسکی بنا پراس نے دس ہزاد ( ... ، ۱۰) دینا دایک تقیلی میں مهر بند کرکے امام میں خدمت میں بھیجوائے۔
کی خدمت میں بھیجوائے۔

اس دا تعرکوع صرگزرگیا ۔ بطحائی " نامی شخفس نے متوکل سے ام کی شکایت کی کہ انھوں تے تعمارے خلاف قیام کرنے کے لئے ال واسلح اورلوگوں کو تیاد کرلیا سے ۔

مؤكل نے سعيد حاجب محويه کم دباكہ وہ پيرل فوجيوں اورطاقت ورجوانوں كو لے كر اچا بک امام کے گھر حجابہ دال دے ۔ جننا ال اور اسلح لمے مب كو فوراً ضبط كرسے ۔ اچا بک امام کے گھر حجابہ دال دے ۔ جننا ال اور اسلح لمے مب كو فوراً ضبط كرسے ۔

سعید کابیان ہے کہ جب سب لوگ سوگے اور ہرطرف منا گا اور اریکی جھاگئی میں چند
ہما در جوانوں اور درسیاں سے کرا ام سے گھر کی طرف دوانہ ہوا۔ دیوادسے گھر میں واضل ہو گئے اور
دروازہ کھول دیا۔ شعم ، جراغ اور شعل دوشن کر کے حکم کر دیا۔ سادسے گھر کو کھنگال ڈالااور
گوٹر گوٹر کا ش کر ڈ الا۔ وہ سہیں صرف ڈو تھیلیاں میں۔ ایک مہر سند کھی اور دومری میں
چند دینا دیتھے اور ایک طرف غلاف میں پُرائی تلوا در کھی ہوئی تھی ، اس کے علادہ جمیں وہاں
برکھ مز ملا۔ امام چائی پر ناز مرح در سے ستے اور آپ کے بدن برا دنی لباس تھا، سر برگوئی تھی وہ
ہماری طرف متوجر بھی مہنیں ہوئے۔ ہم نے متول سے سارا واقعہ بیان کیا اور دونوں تھیلیا ل

اس کے والے کردی۔

متوکل کی ننگ وعاد حکومت اپنے انجام کو بہونجی ۔ اس کے بیع مستمر منتقر کے اشارے پرترک سپا ہیوں نے منوکل اوداس کے وزیر فتح بن خاقان کواس وقت قبل کردیا جب یہ عیش نوش اود مشراب و کب بیس شغول تھے (۳۲) اوداس طرح نحس کم جہاں پاک " جس دان منتقر کو حکومت ہی اس کی صبح منقر نے حکم دیا کہ اس کے باب کے بعض محسل برباد کردیے جایش دسم ) اس نے علویوں کو کوئ خاص ایذا نہیں بہونجائی 'ان کے ساتھ نرم دویہ اختیاد کیا اود اکھیں امام حسین علیا اسلام کی قبراطم کی زیادت کی اجازت و سے دی منتقر علویوں کے دیا تھا دسم )۔ اس نے برحکم بھی دیا کہ فدک امام حسین اور منتقل اور اکھی نوالم کی ویا کہ فدک امام حسین اور منتقل اور اکھی نوالم کی ویا کہ فدک امام حسین اور مام حسین علیا لیا کہ دیا ہوگا کی اور آل ابوطالب کے جواد قاف جی ان برسے با بندیاں امام حسین علیا لیا کہ دیا تھا دیم ہو اور آل ابوطالب کے جواد قاف جی ان برسے با بندیاں امام حسین علی اولاد کو والیس کر دیا جا ان اور آل ابوطالب کے جواد قاف جی ان برسے با بندیاں امام حسین علی اور آل ابوطالب کے جواد قاف جی ان برسے با بندیاں

منتقر كے بعداس كا ججازاد بھائى اور متوكل كا يورة "منتعين" خليفه بوااوريُرا نے خلفادکی دوش اختیار کی داس کی حکومت میں علوبوں نے متعدد مرتبر قیام کیا اور تن کیے گئے لیکن ترك سيابول كى بعاوت كامقا بر دكرمكا ـ اغيول في معتز "كو قيدخان سے آذا دكرا ما ادراس کی بعیت کی، اور آخر میں متعین معتزے طلح کرنے برآمادہ ہوگیا معتز نے اس معلم کرکے اس کوسام او آنے کی وعوت دی اور داست میں اس کو قتل کرادیا۔ (۳۷) مستعین نے بعض ترکی فوجیوں کو بہت المال کے استعال کی کھلی جیوط دے رکھی تنفی۔ (۳۸) ہادے المسر علیه السلام کے ساتھ مستعین کا رویہ مہت ہی زیا دہ نامنا سب تھا۔ بعض دوایات کے مطابق امام سن عسكرى عليه التكام نع اس برلعنت كى ادراس كا انتقال موكيا. (١٩٩) متعین کے بعد ستوکل کا بیا اورمنفر کا بھائی "معتز" خلیفہ ہوا۔علوبوں کے ساتھ اس کا محی سلوک بہت می برائقا۔اس کے زمانے میں کافی علوبوں کو شید کیا گیا اور زہر دما گیا۔ اسی کے زمانے میں حفرت امام علی نقی علبالت کام کی شمادت واقع ہوئی ۔ معنز کو بھی ترکی فوجیوں کی بغاوت کا سامناکرنا ٹیرا۔ باغیوں نے اس کو حکومت سے الگ کرکے اور کافی مرتب کے بعب متبرخانہ میں ڈال دیا اور اس کا دروازہ بن د کردیا اسی سیس ده مرکیا - د .سم)

امام كى شهرادت

بخوخف مح حضرت را ام علی نقی علی السلام کے حالات زندگی پرنظر والے گا وہ اس بات کو بآسانی درک کرلے گاکہ ام علیالت کام کی سادی زندگی تیدو مبندا ور پابندلوں میں گرندی۔

دوسرے انکہ کی طرح امام علی تعی علی السلام نے بھی اپنی جمی موت سے اس و نہیا ہے رصلت بہنیں کی معتز عباسی کی مکومت میں آپ کو زہر دیا گیا۔ (اسم) اور تمین دحب دوسو حوّ ن (سر۔ ،ر۔ سم ۲۵ ھ) ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئ اور سام ارمیں اپنے ہی گھرمیں دفن کے گئے ۔ (۲۲۲)

معتزادراس کے اطرافی ہمینہ یہ گوہشش کرتے دے کہ اپنے کوام کا دوست اور چا ہے الا طاہر کریں۔ امام کے جنا ذے اور ذفن میں سنسر بک ہو کرعوام کی توجہات اپن طرف مبذول کریں ، ادر اس طرح اپنے اعمال بربر دہ ڈالیس یم شیوں کا عقیدہ بہ ہے کہ امام کی ناذ جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے ۔ امام کے جنازہ کو باہر لانے سے بیلے امام کے فرز در حضرت امام حسن عسکوی علبالسلام نے امام کی ناذ مینازہ ٹرھی (سم) اس کے بعد جنازہ باہر آیا۔ معتز نے ابنے بھائی آحر بن مولی "

امام كے معجزات

اس سے مہلے کی کنابوں میں یہ ذکر کر سیکے ہیں کہ انتظیم اسلام اپنی عصمت اور اماست کی بنا پر خدا سے ایک خاص دابط دکھتے تھے اور غیب کی باتیں جانتے تھے ' سینمبروں کی خاص دابط دکھتے تھے اور خیب کی بائیر ہوتی تھی ۔ خدا کے علم اور معجزے اور کرامیس ظاہر کرتے تھے جس سے ان کے منصب کی تائید ہوتی تھی ۔ خدا کے علم اور قدرت کے نویے مناسبت سے ظاہر فرایا کرتے تھے جس سے توگوں کی اخلاتی ترمیت اوران کے امان میں خیگی اُتی تھی۔

حفرت ام علی علی استام سے بھی متعدد معجزات اور کرامیس ظاہر ہوئی ہیں جند بیں متعدد معجزات اور کرامیس ظاہر ہوئی ہیں جند بیں تاریخ اپنے دامن میں محفوظ کے ہوئے ہے۔ تام معجزات کونقل کرنے کے لیے متعل کتاب در کا د ہے ۔ اختصاد کے بیشن نظر صرف جند بمونے میں گرد ہے ہیں۔

ا كسنى مبس المامن

جیساک ابتدادیس ندگرہ کر جیکے ہیں کہ الم علی نقی علیہ اسلام اپنے والدکی سٹادت کے بعب مرف آ سٹے سال کی عمر میں منصب المامت پرفائز ہوئے۔ ببات اپنی جگہ پرخود معجز ہ سے المی منصب برفائز ہوناکوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے مراح بان عقل ووالنش اس نظیم منصب کی بیا قرت نہیں دکھتے ۔ علمائے سئید ایک الم کی شمادیت کے بعدز ندگی کے مختلف مسائل میں دو سرے الم کی طون رجوع کرتے تھے اوران سے اس کاعل دریافت کرتے تھے۔

حضرت الما على النتى \*

اور دی علم بستیال الم سے رابط رکھتی اور اپنی مشکلات کاحل دریافت کرتی علوی خاندان کی بُرزگ اور ذی علم بستیال الم سے رابط رکھتی اور اپنی مشکلات کاحل دریافت کرتی کفیس بیات غیر ممکن سے کہ ایک بخ خدا کی خاص المیر کے بغیران کام ما کل سے بخوبی عمدہ برا موجائے، ذندگی سکے بیجیدہ مت اُکل میں عوام کی صبح رمبری کرے بیال تک کہ عام آدمی بھی ایک معمولی بجے اور الم میں تمیز کرسکے۔

ا م محقی تعلیا لسلام کی صورت حال بھی کچھ اسی طرح کی تھی جس کی طرف ہم ان کے مالات زندگی میں اشارہ کر جے اسٹرا سینے مالات زندگی میں اشارہ کر ہجا ہیں اور بتا سیکے ہیں کہ امامت الہٰی منصب ہے جسے اسٹرا سینے منتخب بندوں کو عطاکرتا ہے اس میں سن وسال کی کوئی قید نہیں ہے۔

ا وانن کی خبرمرک

"خیران اسباطی" کابیان ہے کہ، "عراق سے درین گیاا درام م دریا نت کیا۔
کی خدمتِ اقدس میں ما ضربوا۔ امام نے مجھ سے واقق کے ارسے میں دریا فت کیا۔
میں نے کہا۔ آپ برقر بان ہوجاؤں ، شیک تھا جو بحد میں ابھی پطا آد ما ہوں ،
اس لیے اس سلیے میں مجھے واثق کے بار سے میں زیادہ معلوم ہے۔
فرایا، لوگ کہ درہے ہیں کر اس کا انتقال ہوگیا۔
حب امام علیال الم نے یہ فربایا تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ " لوگ" سے خود کوم او
لے دسے ہیں۔ اس کے بعد فربایا تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ " لوگ" سے خود کوم او
فربایا، وہ قید نمانہ میں با شقت زندگی گزاد د الم ہے۔
فربایا، " ابن زیات " کا کیا ہوا۔؟
فربایا، " ابن زیات " کا کیا ہوا۔؟
عرصٰ کیا؛ عوام اس کے ساتھ سنھے اور وہ حکومت کر د اِتھا ۔

فرایا داس کومکومت راس بنیس آئے گی۔

تعوی دبرسکوت کے بعدام علیالسلام نے ارمشاد فرایا۔ تصنا و تعدیالنی کے علاوہ کوئی اور داستہ تنیس ہے۔ اے خیران یعنین کرد۔ وائن کا انتقال ہوگیا ، جعفر متوکل اس کی مگر ماکم ہوا ادر ابن زیات کوئنل کردیاگیا۔

عرص کیا یه بیکس وقت موا . ؟

فرمایا و تصارے آنے کے چوروزىعد ( ۵۷)

ا بھی چندروزگزرے تھے کہ متوکل کا قاصد مربزایا اور وہی وا تعات دہرا ئے جے

الم علیٰ لتکام بیان فرا حکے تھے۔ دوس

و ترکی زبان میں گفت گو

"ابوہاشم جعفری "کابیان ہے، جس وقت اعراب کی گرفتاری کے لیے واثن کی فوج کا سرواد" بغا" مریزسے گرز درہا تھا میں اس وقت مریز میں تھا۔ امام ہادی علالسلا)

نے ہم سے فرایا، جلواس نرک کا ترک واحتیام دیکھا جائے۔ ہم لوگ ایک جگر کھرہے ہوگئے ، اس کی فوج ہما دے سامنے سے گزر دہی تقی زرک آمیو بچا۔ امام نے اس سے ترکی زبان میں چند جلے کہے۔ وہ ترک گھوڈے سے اترا اور امام کی

سواری کے بیرکا بوسہ دیا۔

مبس نے ترک کوقعم دے کر بوجھاکہ تم سے کیا کہا . ؟ ترک نے دریافت کیا۔ کیا شخص سنجبرہے۔؟ میں نے کہا۔ تنہیں۔

اس نے کہا۔ مجھے ابیے نام سے یاد کیا جس نام سے ابنے گومبین میں بکاراجا آتھا اور آج کے کسی اور کو اس نام کا علم نہیں تھا۔ (۱۲)

ا درندول کا میم بونا

"سيخ سلمان لمي قندوري" كاشارال سنت كے بڑے على دسى ہوتا ہے ۔ اپنى كاب من بنابع المودة "مين مسعودي كي حوالے سے ملحقة بين كرمتوكل كے حكم سے بين ورند \_ متوكل كے مل ميں لائے گئے۔ اسى وقت متوكل نے الم م وى على السلام كوائے وإلى بلايا جب آپ محل میں داخل ہوگئے اس نے محل کا دروازہ بندگرا دیا۔ درندے ام کے گردگھوسے لگے۔ امام اپنی آستین سے درندوں کوسہلادے تھے۔اس کے بعداام اوپرمتوکل کے یاس گئے۔ دیرتک گفتگو کرتے دے جب آپ نیچے ہونے پھر درندے آپ کے گردگھونے لگے سال كراام مل كے ابركل كئے متوكل نے امام كى خدمت ميں ايك قيمتى تخف بھيجا۔ لوگوں نے متول سے کہا۔ تم نے دیکھا کہ یہ درندے تھا دے جازاد کھائی را مام ادی علیاللام) کے ما تذکس طرح بیش آئے۔ تم بھی اسی طرح کرد۔ متول نے کہا۔ تم لوگ مجھے تل کرانا جا ہے ہو۔ اورفور امکم دیاک اس واقعہ کی خسب

كسى اوركونه بونے يائے۔ (١٨)

المام كى بىيت

" اشتر علوی کابیان ہے کرمیں اینے والد کے ہمراہ متولی کے بیمان تھا، اس وقت ولال خاندان آل ابوطالب، أل عباس اور آل جعفر كے افراد معى موجود تھے۔ انتے ميس الم مردى ع تشربعب لائے۔ وہ تام لوگ جواس وقت دہاں موجود تھے سب امام کے احترام میں کھڑے ہوگئے ۔ حضرت گومیں سلے گئے۔ وہاں ایک دوسرے سے لوگ یکردے تھے کہم ان کاہترا) کیوں کریں۔ نیم سے زیادہ بزرگ ہیں اور ندان کی عرب سے زیادہ ہے۔ خداکی قسم ہم اسکے احرام میں ہر کر کو نے سی ہوں گے۔

حضرت الاعتسلى النقىء " ابو إلتم جعفرى " جو اس دقت و إل موجود تع ان بوگول سے كينے ملے جب تم لوگ الخيس ريكوك ان كاحرام كرنير مجود ہو گے۔ اتے سی صفرت إدى علاات لام مول كے گھر سے ا برتسترلین لائے جیبے ہى توگوں كى نگاه الم برٹری سب کے سب اخرام میں کھرتے ہوگئے۔ ابو کمشم نے کہا۔ ابھی تم لوگ کیت كبرد ہے تھے كبركزان كااخرام بنيں كريں گے۔؟ كَنِي لِكُ" بم الني آب يرقابونه يا سك بيس ب اختيادان كے جست رام ميں كوا بوا

اصغهان میں عبدالرحمن " نامی ایک شیعر رہتا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت ک كتم نے بدنهب كيوں اختياركيا اوركيونكراام إدى عليالت لمامن كامامن كي عقد بوئے؟ اس نے کہا: میں نے ایک معجزہ دیکھا جواس طرح ہے۔ میں فقیراد تنگ است تھا۔میرے اس بیان کی طاقت تھی اس لیے اصنعمان کے باٹندوں نے ایک سال طلب نصاف کی خاطر مجھے منول کے یاس کھ اور لوگوں کے ہمراہ بھیجا۔ ایک دن نیس متولل کے محل کے یا ہر کھڑا مواتها است مبس متول نے حکم دیاکہ علی بن محدین رضا" (امام ادی علیالت لام) کو بلایامائے میں نے ایک شخص سے دریافت کیا یہ کون شخص سے سی کو لمایا جار اسے۔ ؟ · برایک علوی ہے۔ رافعنی اسے ایناا مام جلنے ہیں۔ اس نے آننا افعال نہ اوركاك" بركتاب كم خلف نے اس كوفل كرنے كے ليے لما ابو" س نے دل میں کیا ، اس وقت کے بہاں سے نہ حاوٰں گاجیے کے اس علوی کو دیچے زلوں۔ استے میں دیجھا کہ ایک شخص گھوڑ ہے ہرسوار متول کے گھر کی طرف ا کہ اے لوگ و ورویا صغوں میں اس کے احرام میں کھڑے ہوئے ہیں اوراس کود بچھ رہے ہیں ۔ جب اُن ک

میری نظر میری بیرے دل میں ان کی مجتب بیدا ہوگئ ۔ اپن مگران کے حق میں دھا میں کرنے كالدخداوندعالم ان كومتوكل كے شرسے محفوظ ر كھے حضرت لوگوں كے درمیان سے گذر رہے تھے ليكن آب كى نكاه ابنے كھولاك كى يال برتھى كسى كى طرف ديھ بنيں رہے تھے يبركسل دُعابي کے جادیاتھا، جب وہ میرے نزدیک بہونے میری طرف دخ کرکے فرمایا : " خدا نے تھے اری وعا قول كرى، تمهارى عمراور مال واولادسي هي اضافرزايا ہے"

یہ سننے کے بعد میں کا نینے لگا اور گریڑا۔ دوستوں نے بوجھا تھیں کیا ہوگیا ہے۔ میں نے کہاکوئی خاص بات نہیں ۔ جب میں اصفهان والیس آیا، خدانے مجھے کافی دولت سے نوا زا۔ اس وقت متنی دولت گومیں موجود ہے وہ تقریبا ایک لاکھ ہے ،جو گھر کے باہرہے وہ اس کے علاوہ ہے اس وقت میرے دس فرزند ہیں ، میری عمر ، ، سال سے تجا در کر حکی ہے میں اس ذا كى امات كا مقد بهون جس نے میرے دل كى بات بتالى اور جس كى دُعت ابيرے تى ميں قبول

000

"يونس نقاش ما مراد مين الم إدى على اللام كايروسى تقا ، برابرا م كى خدمت مين عا منر بوتا ربتا تقا اور فدمت كياكرتا تعار

ايك مرتبرلرز تاكا نبتاام كى تومن مين آيا اور كيف لكا: "مير عدمير عالم والول ا تفاللوك ركھے كا "

الم نے قرایا، کیا ہوا۔؟

کے لگا: ر نے راکادہ ہوں۔

الم من مراتے ہوئے دریافت کیا : کیوں - ؟ کنے لگا : موسیٰ بن بغا (عباسی حکومت کی باا تدارشخصیت) نے مجھے ایک نگ دیا تھا

حضرت الامعلى النقيء اكراس يوسش كنره كرون وه بك آنا خوبصورت تعاكرس كى كونى شال ريمى يرب مبنقش كنده كرراتها وه دو حرائد بوكيا كل كادعده ب ريوى بن بغايا بزار تا زيان لكاك ك المعرمجية س كرديكا-الم ف فرايا " جا وُهُ حادُ انشاء الترسب خير الله - كيم نبيس موكا" دوسرے روز صبح یونس لرزتا کا نیتا امام کی ضدمت میں آیا اور کھنے لگا، موسی بن بغا کا فرستادہ آباہے اورانگوتھی مانگ رہا ہے۔ فرایا،" جادُاس کے پاس جادُ سب خرہے ۔ اجھی خرسنوکے " ميں نے كما: " مولا بيس اس سے كاكبول."؟ فرايا: " مادُ وه معير المحى خبرنائے گا، يرب ان مو" یونس گیا اور سحراً اموا وایس آیا اور کھنے لگا جب میں اس کے پاس گیا تواس ہے کہا۔" میری دوبچیاں اس نگ کے لیے آلیس میں مندکردہی ہیں ، کہاتم اسس نگ کو دو کر ہے ہو ہم تھیں اس کا معقول معاوضہ دیں کے کہ تم خوش ہوجا دیے" الم نے خداکاسٹ کراداکیا اورلین سے کما " تم نے کیا جواب دیا۔؟" عرض كيا۔" بيس نے اس سے كها ذرامهلت دو تاكه اس سلسے بيس غور وفكر كروں كم كس طرح يكام انجام دول" الم ف فرايا: " اجماجواب ديا" (١٥) ٠ ابولاتنم كى الداد ابواست جعفری کابیان ہے کہ ایک مرتبہ کافی زیادہ تنگ دست ہوگیا۔امام إدی على السلام كى خديت مين ما خرجوا اوراجازت ما صل كركے بيٹوگيا۔ ام نے فرابا۔ "اسے ابوبات ما من خرابا۔ "اسے ابوبات ما خدا نے تحقیق عطاكی میں تم كس كا تمكاد اكر ملحے ہو۔ ؟"

حضرت الم على النقي "

## امام كى معرفت امام كى زبانى

ہمارے تام المرعلیہ المام صرف اُسّت کے رہنا اوراحکام فرآنی کے بیان کرنے والے نہیں تھے بکہ شیعہ معارف کے مطابق الم زمین پرانٹرکا نور مخلوقات عالم برانٹر کا فرا مخلوقات عالم برانٹر کا فرا افرائی کمالات کا کی حجت کا لم ، حبات کا منات کا محود اُ خالق اور مخلوق کے درمیان وابطرفیض ، و معانی کمالات کا آئی نور اُ اُن فضائل کا اعلیٰ نور ناتم اپھا کیوں اور بیکوں کا مجوع ، علم اور قدرت ضدا کا ظہر بندگان خدا دسیدہ کا اعلیٰ شاہ کا را ہرطرے کے سہو و نسیاں سے پاک و صاف ، دموز رُن کی امراد غیب اور فرشتگان المنی کا دا فردال ، دنیا و آخرت کے اصنی ، حال اور شقبل سے آگاہ ، علم النی کا خواز دار ، کا لات ا نبیاد کا در شروا را کم محر و آل محر کی ذات مرکز برکا د وجود ، جن کی علم ولایت انبیاء و مرسلین کی ولایت سے بالاتر ، جن کی حقیقت ان کے علادہ کسی اور کے لیے والی ورک منیں ہے ۔ یہ خدا و زیمالم کا خاص عطیہ سے جے صف می گر و آل محر داک کے محصوص رکھا ہے ۔ طبح کرنے والے کا بہاں گر دہمیں سے ۔

ائد علیہ مالسلام کے سلیم میں چند سجلے جنست کے گئے کا وہ صرف نموز مقع اس کے ٹیوت میں قرآنی آیات احا دیتِ بیمبرا ادرائر علیم السلام کے اقوال موجود ہیں یشبع علمت ا آسانِ المت کے دَسِّی آ فتاب ، ہارے مولی ، ہارے ولی و مسر پرست خصت را امم ابوالحس علی المادی علیالسلام نے ہم شیوں پر بیا حسائی ظیم فرایا کہ زیارت جامعہ کی مشکل میں معرفت الم م کالا محدود اور میش قیمت خزانہ ہمیں عطا فرایا یہ معادت فداوندی کے جمن کھلائے ، اور علم ودانش کے گرا کے آبداد دولے ہیں اور اپنے دوستوں کو ان کی عقل وفہم کے مطابق دموزیا امت سے دوشناس کرایا ہے محکمت اللی کے ایک گوش کی نقاب کشت اللی سے متاک میں فدا ہوں اس خاک پاک پرجہاں امام علیالسلام مفون ہیں کہ ہمیں عظمت اللی سے اسما میں اور تشت کان معرفت کو آب کو ترسیراب کیا۔

حضرت الم علی إدی علیالسلام نے اپنے ایک دوست کی درخواست پریہ ذیادت استعلیم دی تقی تاکہ وہ اس طرح انگرکی ذیادت کرے۔ اس زیادت کے نقل سے عمرف نظرکرنا قادمُن سکے ساتھ انفیا ن نہ ہوگا کہ بم انفیس اس عظیم ذیادت سے محروم رکھیں ۔

بعض علماد سنے اس زیادت کوبہترین زیادت شادکیا ہے عظیم المرتبت عالم جناب سیسنے صدوق علیا الرحم متوفی ۱ مرم ہجری نے اپنی کتاب " من لا پیحضرہ الفقید ہم دسرہ ) اور عیون اخبار الرحم متوفی ۱ مرم ) میں اور شخ طوسی علی الرحمہ متوفی ۱ مرم ہجری نے اپنی کست اب تہذیب الاحکام" (۵۵) میں اس زیادت کو نقل فر ایا ہے (۵۵ الف)۔

کلام کی لطافت ،مفنون کی بلندگی علم دمع فت کی گرائی زیادت جامع کے میجے الند ہونے کی دلیل ہے اورائر علیم السلام کے ربائی علم پرگواہ ہے۔ یم حضرت الم ملی بادی کی دوح پاکسے پر درود دس لام بھیجتے ہوئے زیادت اور اس کا اُدو ترجم نفت کی کردہے ہیں (۴۵) ۔ امید ہے کہ انگر علیم است کے موتی کرائم علیم است کا می کرنے میں اور اس میش بہا خزائے سے معوفت کے موتی ماصل کرنے میں کوتا ہی بہیں کریں گے ۔ اور نزدیک یا دورسے ان کلمات سے الم علیم لسلام ماصل کرنے میں کوتا ہی بہیں کریں گے ۔ اور نزدیک یا دورسے ان کلمات سے الم علیم لسلام

### زیارت جامعہ

موسلی بن عبداللہ تخفی کابیان ہے کرمیں نے حضرت الم ادی علیالسلام سے درخوات کی کہ اسے فرزندرسول! آپ مجھے ایک بلیغ اور کامل زیارت تعلیم فرائے جس سے میں ہرام کی زیارت کرسکوں''۔

الم نے فرلما:

بجراى طرح زيادت كرو ،

آلسَّلُامُ عَلَيْكُمُ يَا آَهُ لَ بَيْتِ النُّوَّةِ وَمَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا آَهُ لَ بَيْتِ النُّوَةِ وَمَعُدِنَ الرَّحُسَةِ وَ مُعُتَلَعَنَ الْمَلَئِكَةِ وَمَعُيطَ الْوَحْي وَمَعُدِنَ الرَّحُسَةِ وَ مُعُتَلَعَنَ الْمَلَئِكَةِ وَمَعُيطَ الْوَحْي وَمَعُدِنَ الرَّحُسَةِ وَ مُعُتَلَعَ الْمَاكُةُ وَمَعُدِنَ الرَّحُسَةِ وَ مَعُدُنَ الرَّحُسَةِ وَ مَعُدُنَ الرَّحُسَةِ وَ مَعُدُنَ الرَّحُسَةِ وَمَعُدِنَ الرَّحُسَةِ وَمَعُدِنَ الرَّحُسَةِ وَمَعُدِنَ الرَّحُسَةِ وَالرَّحُسَةِ وَالْمَعُلِمُ وَالْمَوْلُ الْحَصَرِمِ وَقَالَ الْمُعَلِمُ وَالْمَعُولُ اللَّحْرَمِ وَقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

الرِّحُلْنِ وَسُلَالَةُ النَّبِيْنِ وَصَفُوةً الْمُرْسَلِانِ وَعِلْرَةً وَمَعْوَةً الْمُرْسَلِانِ وَعِلْرَةً وَكَالَّهُ مُرَّ الْعَلَى وَكَحْسَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ مُرَّ الْعَلَى وَكَالَهُ وَكَى الْعَلَى وَكَالَهُ وَكَى اللهِ وَبَرَوْلِ كَى اللهِ وَكَالَهُ وَكَى اللهِ وَكَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اَلتَكُومُ عَلَىٰ اَئِشَةِ الْهُدىٰ وَمَصَابِيمِ النَّهُىٰ وَ اَعُلَامِ التَّعَلَىٰ وَدَوَى النَّهُ الْمُدَىٰ وَالْمُعَلَىٰ وَالْتَعَلَىٰ وَكَهْفِ الْوَرَىٰ وَوَرَتَة فِ الْاَنْدِيمِ وَكَهْفِ الْوَرَىٰ وَوَرَتَة فِ الْاَنْدِيمِ وَكُهْفِ الْوَرَىٰ وَوَرَتَهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَالدَّعْوَة الْحُسُنَىٰ وَحُجَمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَالدَّعْوَة الْحُسُنَىٰ وَحُجَمِ اللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اَللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَا

"سلام ہوتم برا ہے رہنایان ہرایت کاریکوں کے جراغ برمیزگادیوں کے جہتے ماحیان عقل درہبران خرد کوگوں کی پناہگاہ بینجبروں کے وادث کم نوزُدوزگار کا دیان والا نبار کو نہا وا خت میں مخلوقات پر الند کی حجت الند کی جسیس اور برکتیں ہوں آپ بر۔

ٱلتَّلَامُ عَلَىٰ عَالِى مَعْرِفَةِ اللهِ وَمَسَاكِنِ جَرَّكَةِ اللهِ وَ اللهِ وَمَسَاكِنِ جَرَّكَةِ اللهِ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللهِ وَحَفَظَةِ سِرَاللهِ وَحَمَلَةِ حِيثِ

الله وَأَوْصِيَاءِ نَبِي اللهِ وَذُرِّ تَبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَرْبِيَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَرْتَحَةً اللهِ وَمَرْتَحَاتُهُ .

" سلام ہوتم پر اے مفت کے مرکزہ اسٹر کی برکوں کے تعکانوں مکست الہٰی کے معدنوں اسراد خدا و ندی کے ماز دانوں اکتاب خدا کے حالمو اسٹول خدا کے معدنوں اسراد خدا و ندی کے ماز دانوں اکتاب خدا کے حالمو اسٹول خدا کے معدنوں اور برکستیں فزندو! زائٹر کا درود ہوان براوران کی آل بر) اسٹر کی دست بیں اور برکستیں ہوں تم بر "۔

السَّلَامُ عَلَى النَّهُ عَالَى اللهِ وَالْاَدِلاَ عَلَى مَرْضَاتِ اللهِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ عَلَى مَرْضَاتِ اللهِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالْمُخُلِصِ بُنَ فِى مَحَبَّةِ اللهِ وَالمُظُهِرِيْنَ لِاَمْرِاللهِ وَالمُخُلِصِ بُنَ اللهِ وَالمُظُهِرِيْنَ لِاَمْرِاللهِ وَالمُخْدِينَ اللهِ وَالمُظُهِرِيْنَ لِاَمْرِاللهِ وَالمُخْدَمِ فِي اللهِ وَالمُظُهِرِيْنَ اللهِ وَالمُخْدُونَ فِي اللهِ وَالمُخْدُونَ لِاَ اللهِ وَالمُخْدُونَ لِاَ اللهِ وَالمُخْدُونَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالمُخْدُونَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالمُخْدُونَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالمُحْدَمِ اللهِ وَالمُحْدَدِي اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُهُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالْمُحْدَدُهُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالمُحْدَدُهُ اللهِ وَالمُحْدَدُ اللهِ وَالْمُحْدَدُهُ اللهِ وَالمُحْدَدُهُ اللهِ وَالمُحْدَدُهُ اللهِ وَالمُحْدَدُهُ اللهُ وَالمُحْدَدُهُ اللهُ وَالْمُعُونَ وَرَحْمَدُ اللهُ وَالمُحْدَدُهُ اللهُ وَالمُحْدَدُهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالمُعْلَى وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

" سلام ہوان پرجو فداکی طن مرباتے ہیں ، خوست نودی فداکی نشانہ ہی کوتے ہیں ، فوست نودی فداکی نشانہ ہی کرتے ہیں ، فداکے احکام پر ابت قدم فداکی مجست میں کال ، توحب رفدا میں مبین معاجان احلام ، فدا کے اوامر و نواہی کے نشر کرنے والے ، فدا کے مجبوب بندے جو قول سے میلے اس کے حکم پڑئی کرتے ہیں ۔ اسٹر کی ترمت میں اور برکتیں ہوں تم بر۔

اَلتَ لَامُ عَلَىٰ الْاَئِمَةُ وَالدُّعَاةِ وَالْقَادَةِ النُهُ مَا قِ وَ السَّدَاةِ وَ السَّدَاةِ وَ السَّدَةِ النُّهُ مَا الدِّحْدِ السَّدَةِ الْوُلَاةِ وَالدَّادَةِ النُّحُمَاةِ وَالمَّلِ الدِّحْرِ السَّادَةِ الْوُلَاةِ وَالدَّادَةِ النُّحُمَاةِ وَالمَّلِ الدِّحْرِ

وَاوْلِي الْلاَصْرِ وَ بَقِيتَةِ اللهِ وَخِيرَتِهِ وَحِزْبِهِ وَعَبْبَةٍ عِلْمِهِ وَمُحِتَّتِهِ وَصِرَاطِهِ وَنُوْمِ ، وَبُرُهَانِهِ وَمَرَحَبَةُ الله وَبُرُكاتُهُ. الله وَبَرُكاتُهُ.

" سلام ہو دعوت دینے والے رہناؤں پر اپیٹواؤں کے رہنا ابزرگ منٹ سر برست حق کی دعوت دینے والوں کا دفاع کرنے والے "اہل الذکر" " ولی امر" لطف دوام خدا اس کے متخب کردہ اسی کے گردہ اس کے علم کے مرکز اس کی جمت اس کا دائز اس کا نور اس کی دلیل ۔ اسٹر کی دحمت میں اور برکتب ہوں اُن پر .

اَسَنْهَ لَهُ اَنْ لَا إِللَهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ كَتَا شَهِ مَا اللهُ وَالْهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَيِكَتُهُ وَالْوَا شَهِ مَا لَيْكَتُهُ وَالْوَا شَهِ مَا لَيْكَتُهُ وَالْوَا الْعَلَمِ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِللَهُ إِلاَ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهُ لَا إِللَهُ إِلاَ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ وَ الْعَرَيْزُ الْحَكِيمُ وَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

"گواہی دیتا ہوں النٹر کے علادہ کوئی معبور نہیں، وہ اکبلاہے۔ اس کاکوئی ٹرکے نہیں، جس طرح خود اس نے اپنی ذات پر گواہی دی ہے، اس کی مخلوقات سے فیس جس طرح خود اس نے اپنی ذات پر گواہی دی ہے کہ" اس کے علاوہ کوئی معبور نہیں فرسٹ توں اور صاحبان علم نے گواہی دی ہے کہ" اس کے علاوہ کوئی معبور نہیں وہ عزت والا ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محسستد اس کے برگزیرہ بند

اور منتخب رسول ہیں . ان کو ہدایت اور دین تی کے ساتھ مبعوث فرایا تاکہ میں تام ادیان پرغلبعطاکرے گرچہ مشرکوں کولیسندنہ آئے"۔ وَ ٱشْهِدَهُ ٱتَّكُمُ الْاَئِئَةُ الدَّاشِيهُ وَنَ الْمَهُ لِي يُحُن الْمَعُصُوْمُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُقَرَّبُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِللهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ الْعُلْمِلُونَ بارَادَتِهِ الْفَائْزُوْنَ بِكُرَامَتِهِ اصْطَفَاكُمُ بِعِلْبِ وَازْتَضَاكُمُ لِغَيْبِهِ وَاخْتَارَكُمُ لِسِرِّهِ وَاجْتَبُكُمُ بقُدُرتِهِ وَأَعَزَّكُمُ بِهِكَ الْا وَخَصَّكُمُ بِبُرُهَا بِنَهِ وَانْتَجَبَكُمُ لِنُورِهِ وَ أَيَّدَكُمُ بِرُوحِهِ وَرَضِي كُمْ خُلَفَاءَ فِي آرُضِهِ وَحُجَحَجًاعَلَىٰ بَرِتَيْتِهِ وَالْصَاراً لِدِينُنِهِ وحفظة يسرع وخزنة لعلمه ومنتؤدعا لجكته وَتَوَاجِمَةً لِوَحْيَهِ وَأَرْكَانًا لِتَوْجِيْدِهِ وَشُهِدَهَ اءَعَلَىٰ خَلْقِهِ وَآعُلَامًا لِعِبَادِهِ وَمَنَاراً فِي بَلَادِهِ وَآدِلاً ءَعَلَىٰ صِرَاطِهِ عَصَمَكُمُ اللهُ مِنَ الزَّكِ وَآمَنَكُمُ مِنَ الْفِنْ وَطَهَّ رَكُمُ مِنَ الدَّنْسِ وَآذُهَبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ وَطَهَّ رَكُمُ تَطُهُ يُرًّا -

" اورگوایی دیتا موں کرآپ بیٹوا ورجنا ، رایت یا فت، معصوم ،کیم

حضرت المصلى النقئ

مقربان بادگاہ 'پر بیزگاد' داست باز' برگرنبدہ ' احکام خدا کے ثابت قدم فرما نبر دار اس کے اشادہ پر جینے والے ' بزرگوں کے مال ' اس نے آپ کو ا بین قدرت سے فیب کے لیے منتخب کیا ' اپنی ہوایت سے سر بلندگیا، ابنی دلیوں سے مخصوص کیا ۔ اپنی ہوایت سے سر بلندگیا، ابنی دلیوں سے مخصوص کیا ۔ اپنی ہوایت سے سر بلندگیا، ابنی دلیوں سے مخصوص کیا ، اپنی روح سے آپ کی تاکیدگی ۔ وہ اس بات بر راضی سے کہ اس کی زمین پر اس کی نیابت کریں ، مخلوقات پر اس کی حجست موں ' اس کے دموز کے محافظہوں ، اس کے مردگار ہوں ' اس کے دموز کے محافظہوں ، اس کی حکمت کے امانت دار ہوں ، اس کی وی کے مرحمان ' اس کی توجید کے ستون ، مخلوقات پر اس کی وی کے ترجمان ' اس کی توجید کے ستون ، مخلوقات پر اس کی کو گواہ ' بندگان خدا میں ترجمان ' اس کی توجید کے ستون ، مخلوقات پر اس کے گواہ ' بندگان خدا میں اس کی دوشن نشانیاں ، صراط پر اس کے دمنم اس خداوند مالم نے آپ کو تمام لغز شوں سے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہر طرح کے فتہ و فدا دسے محفوظ دکھا ، ہون دکھا ، نجا مستوں سے باک فر مایا ، اور اس طرح پاک کیا جو پاک کر نے کا خوا ہوں دکھا ''

فَعَظَّمْمُ حَلَالَهُ وَاكْبَرُتُمُ شَأْنَهُ وَجَدَّهُ مُ كُرَمَتُهُ وَادَمْمُ وَكُرُهُ وَوَكَّهُ مَ مِيْتَاقَهُ وَاحْكَمْتُمُ عَثْمُ الْمَاعَةِ وَاحْكَمْتُمُ عَثْمُ الْمَاعَةِ وَاحْكَمْتُمُ عَثْمُ الْمَاعَةِ وَالْعَلَانِيَةِ وَدَعَوْثُمُ طَاعَتِهِ وَنَصَحْمُ لَهُ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَدَعَوْثُمُ الْمَاعَةِ وَالْعَوْمِ الْعَلَانِيَةِ وَدَعَوْثُمُ الْمَاعَةِ وَالْعَوْمِ الْعَلَانِيَةِ وَمَعَوْمُ الْمَاعُومِ وَالْعَوْمُ الْمَاعُومُ الْمَاعُومُ الْمَاعُومُ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ الْمُعَلِيْمُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُو

بِالْمَعْرُونِ وَنَحَيْتُمُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَجَاهَدُتُمُ فِي اللَّهِ عَنِ جهَادِهِ حَتَّى أَعْلَنْتُمْ دَعُوتَهُ وَسَيَّنْتُمْ فَرَأَيْضَهُ وَ ٱقتَتْتُمْ حُدُودَة وَنَسَّرُتُمُ شَرَابِعَ آخْكَامِهِ وَسَنَنْتُمُ سُنَّتَهُ وَصِرُتُمُ فِي ذَٰ لِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا وَسَلَّهُ يُهُ لَهُ الْقَضَاءَ وَصَدَّقَتْمُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَى يُد " يس آب نے اس كے جلال كوعظم جانا اوراس كى شان كوبزرگ اس كے کم کی توقیک اس کے ندکرہ کو بقادی اور اس کے سمان کو استحکام عامرہ اطا كواستوارى بخبى ظاہراً وباطناً اس كے خلص د ہے اس كی طرف حكمت اورضيحت کے زربعدلوگوں کو بلایا اس کی رضاکی خاطرائی جان تک فداکردی اوراس سلے بس جومصائب وشف اسم منى ويتى برواشت كيا - نازفام كى ، زكات اداكى امرالمعود اورمنی ازمنکر کے فریعنہ کو انجام دیا۔ ضراکی راہ میں نیابان شان جماد کیا، بہاں ک كراس كے بیغام كوعام كیا اس كے واجبات بیان كئے ، اس كى صدورقائم كبر، اس کے احکام و فوانین کو میں لایا ، خدا کے راستے کو معین کیا، اور خدا کی توشنودی ماصل کی اس کے حکم کے سامنے تعلیم ہوئے اور تمام گرسند انبیار علیالسلام

فَالرَّاغِبُ عَنْكُمُ مَارِقٌ وَاللَّازِمُ لَكُمُ لَاجِقٌ وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمُ زَاهِقٌ وَالْحَقَّ مَعَكُمُ وَفِيكُمْ وَمِنْ صَحُمُ وَالَيْكُمُ وَانْتُمُ اَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ وَمِيْرَاتُ النَّبُوَّةِ

عِنْدَكُمْ وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَا بُعْتُمْ عَلَيْكُمْ وَ فَصُلُ الْخُطَابِ عِنْدَكُمُ وَآيَاتُ اللهِ لَدَيْكُمُ وَعَزَائِسُهُ فِيْكُمْ وَنُورُهُ وَبُرُهَا نُهُ عِنْدَكُمْ وَأَسْرُهُ الْمُصَمَّمُ مَنْ وَالْاكُمْ فَقَدْ وَالْحَالَةُ وَمَنْ عَادَ اكْمُ فَقَدْ عَادَ اللهُ وَ مَنْ أَجَتَكُمْ فَقَدُ أَحَبَّ اللهَ وَمَنْ أَيْعَضَكُمْ فَقَدُ الْبَعَضَ اللهُ وَمَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللهِ -

" يسحب نے آپ سے دو گردانی كی دہ دين سے فارج ہوا ، اوراس كودين ملا جس نے آی سے تمک کیا جس نے آپ کے حقیس کوتا ہی کی وہ نابود ہوا ، حق آپ کے پاس ہے، آپ میں ہے اور آپ سے ہے، آپ ہی اس کے مالک اور اس کے معدن ہیں، نبوت کی میراث آپ کے پاس ہے، حق کاحتی فیصل آپ کے القول میں ہے اللہ کی آیتیں آپ کے اس میں آب ہی اللہ کا ارادہ ہیں کے

کے بعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں رد نا ہوتی ہیں وہ سب انڈرکے ارائے سے ہوتی ہیں لیکن آپ کے زربعداور وسیلہ سے یاس جلے میں دوسرے بھی اختالات دکر کیے گئے ہیں۔

(الف) عزائم شےمرادالنٹر کا حتی فیصلہ اور حکم ہے اور پیمال اشارہ کیا گیا انم علیم السلام کی اطاعت اور بیروی کی طرف کہ انمرکی المست کا اعتقاد ان کی اطاعت اور ان کے احکام کی بیروی واجب اور

ضروری ہے۔ رب) عزائم سے مراد وہ سیس ہیں جے مندا وندعالم نے قرائ میں ذکرفرایا ہے جینے والتنمس" والضحیٰ" وغیرہ کر ان چیزوں سے انزعلیسے السلام کی ذوات مقدر مراد ہیں۔ درمسسل خدا وندعالم نے المرسہ

عيبراكسلام كي قتيم كها لي ہے۔ (ج) وه وشوارترين فرانعن مراد موں جومرت أعليم كسام سيخفوص تھے جيسے بينے اوراشاعت دين كى خاطر دنے ومفا

اس کانور'اس کی دلیل آپ کے پاس ہے۔ اس کے احکام وقوا مین آپ کے پاس ہیں۔
جس نے آپ کو دوست دکھا اس نے خداکو دوست دکھا ہجس نے آپ کو دشمن بنایا
اس نے الشرکو ابنا ڈیمن بنایا ہجو آپ کو دوست دکھے وہ خداکو دوست دکھتا ہے ، جوآپ
سے بغض و کینز د کھے وہ خوا سے بغض و کمیز دکھتا ہے۔ اور جس نے آپ سے تمک لینمتیا د
کیا اس نے خدا سے تمک اختیار کیا ۔

آنت مُ الصِّرَاطُ الْاَتُومُ وَشُهَدَاءُ دَارِالْفَنَاءِ وَشُغَعَاءُ دَارِالْبَقَاءِ وَالرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَالْآيَةُ الْمَخُرُونَةُ وَالْاَمَانَةُ الْمَتْحُفُوْظَةُ وَالْبَابُ الْمُبْتَلِي بِوِالنَّاسُ مَنْ آتَيَاكُمْ بَحِيٰ وَمَنُ لَمُ يَاتِكُمُ هَلَكَ إِلَى اللَّهِ نَدُعُونَ وَ عَكَيْهِ تَذُكُلُونَ وَبِهِ تُؤُمِنُونَ وَلَهُ تُسَكِّمُونَ وَ بِأَصْرِهِ تَعْمَلُونَ وَإِلَىٰ سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَبِقَوْلِهِ تَحُكُمُونَ سَعَدَمَنُ وَالْاكُمُ وَهَ لَكَ مَنْ عَادَاكُمُ وَخَابَ مَنْ حَجَدَكُمْ وَضَلَّ مَنُ فَارَقَكُمْ وَفَازَ مَنُ تَمَتَّكُ بِكُمْ وَآمِنَ مَنْ لَجَأُ إِلَيْكُمُ وَسَلِمَ مَنْ صَدَّةً قَكُمُ وَهُدِي مَن اعْتَصَمَرِ بِكُمُ مَنِ النَّبَعَكُمُ فَالْجِنَةَ مُأْوَايَهُ وَمَنْ خَالَفَكُمُ فَالنَّارُ مَثُوٰيَهُ وَمَنْ جَحَدَكُمُ كَافِئ وَمَنْ حَارَبُكُمُ مُشْرِكُ وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرُكِ مِنَ الْحَيْمِ .

"آب میں الشركا بيدها راسته ونيائے فانى ميں گواه اورجہان اخرت ميں

حفرت الممعلى نقى ع

شفاعت كرنے والے بيہم اورسل دھمت استركى وہ فيس نشانی جسس كى حفاظت کی جاتی ہے محفوظ ا انت اور وہ دروازہ جہاں لوگوں کی آزائش ہوتی ہے۔جوآب کی طرف آگیا وہ تخات یا گیا اورجو تنیس آیاوہ بلاک ہوگیا ،آب المترکی طر الاتے ایں اوراس کے راستے کی نشان دی کرتے ہیں اور اس برایان رکھتے یں اس کے ما سے تیلم یں اس کے احکام یوسی کے تیں اس کی راہ کی ط رہنائی کرتے ہیں اسی کے کہنے پرفیصل کرتے ہیں ، وہ معادت مندہوگیاجی نے آب سے دوستی رکھی۔ اوروہ ہلاک ہوگیاجس نے آپ سے دشمنی برتی جس نے آپ کا اکارکیادہ نا ایمد ہوگیا۔ جو آپ سے جُدا ہوا وہ گراہ ہوگیا ،جس نے آب سے تمک ختیادکیا وہ کابیاب ہوگیا۔ جس نے آپ کے دامن میں بناہ لی وہ محفوظ ہوگیا، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ سلامت رہا۔ اس نے ہرا بہت یانی جس نے آیا واس کوا اجس نے آیے کی بیروی کی جنت اس کا گھر ہوئی، حس نے آب کی مخالفت کی وجہنم میں گیا۔ جوآب کا انکارکرے وہ کا فر اورجوآب سے جنگ کرے دہ مشرک ہے جو آب کی باتوں کو تھ کوادے اس کا المعكانهم كيت زين طبق سي-"

أَشُهَدُ أَنَّ هَلْ اَلْهِ اللَّهِ الْكُمُ وَيُكَامَضَى وَجَالِكُمُ وَلِيَكُمُ وَالْمِكُمُ وَلِيَكُمُ وَالْمِكُمُ وَلَوْرَكُمُ وَطِيْنَتَكُمُ وَاحِدَةً فَي اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْ

مِنْ ولَا يَنِكُمُ طِينًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِآنْفُسِنَا وَنَزُكِتَةً لَنَاوَكُفَّارَةً لِنُهُ نُونِهَا فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلَكُ مُ وَمَعْرُونِ إِنَ بِتَصْدِيْقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَّغَ اللهُ بِكُمْ ٱشْرَفَ مُعَلِّ الْمُكُرِّمَيْنَ وَاعْلَىٰ مَنَازِلِ الْمُقَرِّبِيْنَ وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْعَقُهُ لَاحِقٌ وَلَا يَفُونُهُ فَائِنٌ وَلَا يَسُبِقُهُ سَابِنُ وَلَا يَطْمَعُ فَيُ إِذْ رَاكُم طَامِعُ حَنَّى لَا يَبْقِيٰ مَلَكُ مُقَرَّبُ وَلَانَبَى مُرْسَلُ وَلَاصِدِّينَ وَلَاشَهِيْدُ وَلَاعَالِمُ وَلَاجَاهِلُ وَلَادَنِي وَلَا عَالِمُ وَلَا عَالِمُ وَلَا عَالِمُ اللهِ وَلَامُؤْمِنُ صَالِحٌ وَلَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَلَاجَبَّارٌ عَنيدٌ وَلَا شَيْطَانٌ مَريْدٌ وَلَا خَلْقُ فِنْهَا رَيْنَ ذَلِكَ شَهِيْدُ إِلَّا عَرَّفَهُمُ جَلَالَةً أُمِركُمُ وَعِظَمَخُطُركُمُ وَكِنْ شَأَنِكُمُ وَتَمَامَ نُورِكُمُ وَصِدُقَ مَقَاعِدِكُمُ وَتَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَشَرَفَ تَعَتَكُمُ وَمَنْزِلَتَكُمُ عِنْكَاهُ وَكُوَامَنَكُمُ عَلَيْهِ وَخَاصَّتَكُمُ لَدَيْهِ وَقُرْبَ مَنْزِلَتِكُمُ مِنْهُ . " گوابی دیتا بول کرینزلت وفضیلت آپ کوماضی میں مجی حاصل تھی اور منقبل میں میں آپ ہی کا حصتہ ہے ، گواہی دنیا ہوں آپ کی رُوجیں ، آپ کا نورا ورآب کی خلقت ایک ہی ہے۔ یاک دیاکیزہ ہیں۔ ایک طرح کے ہیں، اورایک دوسرے سے ہیں۔ ضدا و نرعالم نے آب کو نور بنایا اور ا بنے وس

کے گردمحط فرایا، بہاں کہ کرآپ کے ذریعہم پراحیان فرایا اورآپ کو اسیے گھرمیں آباراجس کے بارے میں الٹرکی مرضی تھی اس کو رفعت دی جائے اوراس س اس کا ذکر کیاجائے آپ پردندود جیجے اور آب سے دوستی کرنے ہے عیں بخصوص فراکر ہاری ملقت کو یا گیزہ میاری دوح کوطا ہر مہارے تفوس كوياك كيا ا وربارے كنابول كاكفارہ قرارديا - يس بم نے اس كى بارگاہ ميں آب كى فضيلة ل كاعتران كيا، اورآب كى تصديق كرنے والول ميں ثمار كيے كے -خدا وندعالم نے سرفار کی مبترین حکیوں ، مقربان بارگاہ کے اعلیٰ درجات اور رمولول كى لمند مزلول بك آب كوبهو يخاياجهال ببو شجنے والے ببورخ منيس سكتے، برری کے دوگراس پربرتری نیس حاصل کرسکتے ، سبقت کے جانبوالے اس پرسقت منیں ماصل کر سکتے، لالی اس کی طبع تہیں کرسکتے۔ بیمان تک کرنہ کوئی فرسستہ ا نكونى مقرب بارگاه ، ندكونى بيغمر مذفعى ، نصديق ، نه شهيد منعالم ندحت إلى نه كونى بست زكونى لمندا يز نيكوكادموس يز تبركاركافر نظالمان ستم بيشه دركن شبطان اور نہ کوئی اور مخلوق باقی رہ گئ ہے جس کے سامنے اللہ نے آپ کی جلالت کودا منح ندکیا ہوا ورآیہ کی سٹرف کی عظوں کوبیان ندکیا ہو، آسے کی نان کی بندی کی وضاحت نرکی ہو، آپ کے نور کے اتمام کا اعلان رکیا ہو، آب کے داستے کی استواری ، مقالت کی لبندی ، اس کے نزدیک آپ کا قرب و مزالت ، آپ کی بزرگی ، آب کی خصوصیات اورآپ کے تقرب کوروسشن ن

مِأَنِيُ أَنْتُمُ وَأُقِي وَآهُ لِي وَمَالِي وَأَسْرَتِي الشَّهِ لَهُ اللهُ وَ أَشْهِدُ كُمُ آفِي مُؤْمِن بِكُمُ وَبِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كُاللهِ بَعْدُ وَكُمْ وَبِمَا كَفَرُتُمْ بِهِ مُسْتَنْصِرٌ بِشَا فِيكُمُ وَبِعَا لَا مَنْ تَعْدُ وَبِضَلَالَةً

مَنْ خَالَفَكُمُ مُوَالِ لَكُمُ مُوَالِ لَكُمُ مُولِا وُلِيالْ كُمُ مُبْغِضً لِاعْدَائِكُمُ وَمُعَادِلَهُ مُسِلَمٌ لِمَنْ سَالَمَ عُمُ وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَكُمُ مُعَقِّقٌ لِمَا حَقَّقَتُمُ مُبُطِلٌ لِمَا ٱبْطَلُتُمْ مُطِيعٌ لَكُمْ عَارِثَ بِحَقِّكُمْ مُقِرٌّ بِفَضُلِكُمْ مُعْتَمِلُ لِعِلْمِكُمْ مُحْتَجِبُ بِنِمَّتِكُمُ مُعْتَرِفُ بِكُمُ مُوْمِنُ بايابكم مُصَدِّقٌ برَجْعَتِكُمُ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمُ مُزَّقِبُ لِدَوْلِتِكُمُ آخِذٌ بِقَوْلِكُمُ عَامِلٌ بِأَمْرِكُمُ مُسُتَجِيْرٌ بكم زَائِرٌ لكم عَائِدٌ بِقَبُورِكُم مُنتَنفِعٌ إِلَى اللهِ عَنزَ وَجَلَّ بِكُمْ وَمُتَقَرِّبُ بِكُمْ إِلَيْهِ وَمُقَّدِمُ كُمُ آسَامَ طَلِتِ يَى وَحَوَاجِي وَإِرَادَتِي فِي صَلِّ آخُوالِي وَأُمُورِي مُؤمِنٌ بِسِرِكُمُ وَعَلانِيَتِكُمُ وَشَاهِ لِالْمُ وَغَايِبُكُمُ وَاوَّلِكُمُ وَآخِرِكُمُ وَمُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلَّهِ البَّكُمُ وَمُسَلِّمٌ فِيهُ مَعَكُمْ وَقَلْبَى لَكُمُ مُسَلِّمٌ وَرَأْبِي لَكُمُ تَبَعُ وَنَصْرَتِي لَكُمُ مُعَدَّةً ﴿ حَتَّى يَجْيِى اللَّهُ تَعَالَىٰ دِيْنَهُ بِكُمْ وَيَرُدُّ كُمُ فِي أَيَّامِهِ وَيُظْهِرُكُمُ لِعِدْلِهِ وَ يُعَكِّنكُمُ فِي ارْضِهِ -" ميڪرال باپ ، خانزان ، جان وبال اور دمشته دارسب آپ ير

حفرت الم على لِفَى ع

فدا بوجائي وخداكوكواه كرتا بول كرآب يرايان لايابول اوران كام چيزول برجن ير آب ایان لائے ہیں آب کے دشمنوں سے بزاد ہوں اور ان تام چیزوں کا انکار كرتا برن كاآب اكاركرتے بى -آب كى عظمت كا معترف بول اور آب كے وشموں کی گراہ کا کا ک ہوں ا آب کو دوست رکھتا ہوں اور آپ کے دوستوں كو بھى ۔ آپ كے دشمنوں كا دشمن ہوں اور ان سے متنفر ہوں ، حس سے آپ كى ملے ہے اس سے ميرى بھی ملے ہے۔ جوآب سے جنگ كرے اس سے جنگ کرنے برآبادہ ہوں۔ جس چیز کی آپ تصدیق کریں اس کی میں بھی تصدیق كرتا بول حيراب باطل فراد دي اسے اطل جانتا ہوں - آپ كا فرمانر دادہوں اورآب کے حق کا معترف ہوں آپ کی نضیلتوں کا قراد کرتا ہوں ۔ آکے علوم کا خوشمیں موں ا آپ کی بناہ گاہ یس بناہ لئے ہوں ، آپ کامعرف ہوں، آپ کی بازگشت کا قائل ہوں اور آپ کی رجعت کا معتقد ہوں ا کے فرمان کا منتظر ہوں ،آپ کی حکومت کی تمنا لیے ہوئے ہوں ،آپ کی باتوں کو غور سے سنتا ہوں اور آپ کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں ،آپ ہی سے بناہ کا طالب ہوں اآپ کی زیارت کرنے والا ہوں ، آپ کے مزادوں مصمتمك بول. خداوندع وحل كى إركاه مين آب كوشفع قرار ديما بول، اورآب کے زربعراس کا تقرب ماصل کرتا ہوں ۔ اپنی ضرورتوں اکرزووں مرادوں اور تمام امورمیس آپ کومقدم کرناہوں۔ ظاہر وباطن ، حضور وغیا . اوّل وآخرسب حالول ميس آب برايان ركفتا مول - تام امورآب كوواكناد كرديا ہوں۔آب كے سامے تسبيم ہوں اورآپ كى تعرت كے ليے آمادہ موں بہاں کے کہ ضرائے دین کو آپ کے ذریعہ جات نوعطا کرے، اور ا بن مكومت كے دُوران آب كواس دنيا يس وابس لائے، اپنے عدل كے

ليے آپ كوظا بركرے اورائى زمين يرآپ كوندرت وطاقت عطافها ئے" فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ آمَنْتُ بِكُمُ وَتُولَّبُتُ آخِرَكُمْ بِمَا تُوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَبَرِئُتُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ اَعْدَائِكُمْ وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطَّاعُونِ وَالنَّنْ يَاطِينُ وَحِزْبِهِ مُ الظَّالِمِينَ لَكُمُ الْجَاحِدِيْنَ لِحَقِّكُمُ وَالْمَارِقِينَ مِنْ وِلايَتِكُمْ وَالْغَاصِينَ لِارْتُ تُحُمَ الشَّاكَيْنَ فِيكُمُ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ وَمِنْ كُلِ وَلِيُجَةِ دُوْنَكُمْ وَكُلّ مُطَاعِ سِوَاكُمْ وَمِنَ الْأَئِبَ فَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ إِلَى التَّارِفَتَتَّتَنِيَ اللَّهُ أَبَدًّا مَا حَييْتُ عَلَىٰ مُوالَاتِكُمُ وَتَعَتَّتَكُمُ وَيَنِكُمُ وَوَنَّعَىٰ لِطَاعَتِكُمُ وَرَزَقِنِي شَفَاعَتِكُمُ وَجَعَلَنِي مِنْ خِيَارِ مَوَالِينِكُمُ التَّابِعِينَ لِمَا دَعَوْتُمُ النَّهِ وَجَعَلَنَيُ مِتَنُ يَقْتَصُ آتَارَكُمُ وَيَسْلُكُ سَبِيلُكُمُ وَيَهْتَدِي بِهُدَايكُمُ وَيُحْتَرُفِي زُمْرَتِكُمْ وَيُكُرُّ فِي رَجْعَتِكُمُ وَيُمَلَّكُ فِي دَوْلَتِكُمُ وَيُشَرَّفَ فِي عَافِيَتِكُمُ وَيُسَكِّنُ فِي أَيَّا مِكُمْ وَتَقَرَّعَيْنَهُ غَدَّا بِرُوْسَتِكُمْ . " بس آی کے ماتھ ہوں ایک کے ماتھ ہوں آی کے دشموں

کے ساتھ منیں ہوں اآپ پرایان رکھتا ہوں اورجس طرح آپ کی سیلی ولایت کا اقراركياتها اسى طرح آخرى ولايت كالحيى اقراركرتا بول فيدا وتدعالم كى باركاه ميس آپ کے دشمنوں سے جبت وطاغوت سے سننیطانوں سے ظالموں کے گروہ ے ایب کے صوق کے سکودں سے ایک والیت صفاری ہونے والوں سے آب سے انخواف کرنے والوں سے آپ کی میراف کے خاصبوں سے ایک لیے میں ٹرک کرنے والوں سے بیزاری کا علان کرتا ہوں۔ اوران تمام لوگوں سے بیزار ہوں جوآب کے علادہ محرم را زموں ، آپ کے علاوہ جن کی اطاعصت کی جائے۔ وہ رہنا جو اکٹر جہنم کی طرف دعوت دیں۔ بس جب کے زندہ ہول خدا دندعالم مجھے آب کی ولایت اب کے دین اور آپ کی مجتت پر ثابت قدم ر کھے ، آپ کی اطاعت کی تونیق دے ، آپ کی شفاعت نعیب فرائے مجھے آب کے ان بہترین دوستوں میں قرار دے جوآب کے نام احکام کی ببردى كرتے بين مجھے ان لوگوں ميں قراد دے جوات كے نقش وت رم ير جلتے ہيں اب كى ہدايت سے ہدايت يا فتہ ہيں اور آپ كے كروہ ميں محتور ہوں گے، آپ کی رجعت کے دوران دوبارہ زنرہ ہوں گے اور آسب کی مكوست ميں طاقتور ہوں سكے، آپ كى آسائن كے دنوں محرم ہوں گے، آب کے اقتدار کے زمانے میں فدرت ومنزلت ماصل کریں گے، اورجن کی انکھیں آپ کے دیارے تھنڈی ہوں گی"

بِأَنِى أَنْ تَمُ وَأُقِى وَنَفْسِى وَآهُ لِى وَمَالِى مَنْ اَرُادَ الله بَدَء بِكُمُ وَمَنْ وَحْدَهُ قَبِلَ عَنْكُمُ وَمَنُ فَصَلَا تَوَجَّه بِكُمْ مَوَالِى لَا أَحْصِى ثَنَا تَكُمُ وَلَا اَبُلُعُ مِنَ

الْبَدْج كُنْهَكُمْ وَمَنِ الْوَصُفِ قَدُرَكُمْ وَآنْنَدُ نُورُ الأختارة هُذَاةُ الْأَبْوَارِ وَحُجَجُ الْجَبَّارِ بِكُمُ مِنْ تَحَ اللهُ وَبِكُمْ يَخِيمٌ وَبِكُمْ مِنَازِلُ الْغَبْتَ وَبِكُمْ يُسُلِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الدَّبِاذُنِهِ وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمْ وَيَكُشِفُ الضَّرَّ وَعِنْدَكُمُ مَانَزَلَتُ بِهِرُسُلُهُ وَ هَيَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ وَ إِلَىٰ جَدِّكُمُ لِاورابِ المونينُ كَى زبارت كرته وتت كم : \_ وَ إِلَىٰ أَخِيْكَ ) بَعِتَ السُّووْحَ الْكَمِينُ آتَاكُمُ اللهُ مَالَمُ يُؤُت آحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ طَأُطَأُكُلُّ سَنَرِيْفٍ لِشَرَفِكُمْ وَبَخَعَ كُلُّ مُنَكَبِّر يَطَاعَتِكُمْ وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضَلِكُمْ وَذَلَّ كُلُّ شَيْعً لِكُمْ وَأَشْرَقَت الْآئِن فَ بِنُورِكُمْ وَ فَازَ الْفَائِزُونَ بِولَا يَتِكُمُ بِكُمْ بُكُمُ بُيْنَكُ إِلَى الرَّضُوَانِ وَعَلَىٰ مَنُ بَحِهَدَ ولا يَنتَكُمُ غَضَبُ الرَّحْلَى.

"میت مال باب، بری جان میرافاندان اور میرامال سب آپ یر فدا بوجائے ۔ جو خدا کا خوا بال سے دہ آپ سے شروع کرتا ہے ، جس نے اس کو واحد جانا ، اس نے وحدا نیت کی تعلیم آپ سے حاصل کی ہے اور جو اس کا قصد کرتا ہے وہ آپ کی طرف دُنح کرتا ہے ۔ اے ہمارے آ قا اِبم آپ کی ناکوشا رہنیں کرسکتے ،آپ کی مدح کی حقیقت کے منیس میرونج سے ہے۔

حضرت المم على النقى "

آب کے صفات کا ندازہ نہیں کرسکت ، آپ اچھوں کے نور انیکو کا دول کے رہنا اور خدا وند جبار کی حجت ہیں۔خدانے آب ہی سے ابتدا کی ہے اور آب ہی پر اختام ہوگا۔آپہی کی بنا پر بادش ہوتی ہے۔ آپ ہی کے سبب آسان زمین پر معیث منبیل برد إ مگراس کی اجازت سے ،آب ہی کے ذریع نم کو برطرف کرتا اور سخیتوں کو دور کرتا ہے۔ وہ تمام چنری جو بغیران اللی اور فرستے لائے ہی وہ سب آپ کے یاس میں اور آپ کے جدر ر (امبرالموسنین علیالتلام کی زیارت کرتے وقت کھے کہ ، اور آپ کے بعاني ير) روح الابين \_ جرئيل \_ اذل بوك\_ جوجيزي خداونرعالم نے کسی کو بھی عطامیس کیں وہ جیزی آپ کوعطاکی ہیں۔ ہرست راعت آپ کی ترافت کے سامنے سرسیم تم سے ہوئے ہے۔ ہر منکبر آپ کی اطا كے لئے سر تھ كائے ہے۔ ہز لمالم وجابر آب كى عظمت وبزر كى كے سامنے خاضع ہے۔ اس نے تام چیزی آپ کے لیے دام کردی ہیں۔ زمین آ کے نورسے روس ہوگئے۔ کامیاب ہونے والے آپ کی ولایت سے کامیاب ہو سے، اورآپ کے وسیلرسے بہشت کی طرف گامزان ہوئے ۔خداکی لعنت اورغضب ہواس مرحواب کی ولایت کا انکارکرے" بِابِيُ اَنْتُمُ وَأُفِّى وَنَعْنُمِى وَ آهْ لِى وَمَالِى ذِكُرُكُمُ في الذَّاكِرِيْنَ وَاسْمَا وُكُمْ فِي الْاَسْمَاءِ وَاجْسَا وُكُمْ فِي الْآجْسَادِ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ وَ أَنْفُسُكُمْ فِي النَّفُوسِ وَ آتَارُكُمُ فِي الْآتَارِ وَ قُبُورُكُمُ فِي الْقُبُورِ فَمَا اَخْلَىٰ اسْمَا نَكُمُ وَاكْرَمَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَعْظَمَ

ور میت بال باب میری جان میرافاندان میرالی آب پر فدا موجا قربان مول آب کی یاد پر جب یاد کرنے دالوں کی ذبان پرآپ کا نذکرہ موء تمام ناموں میں آب کے نام پر فدا ، تمام جموں میں آپ کے اجسام پر فدا ، تمام روحوں میں آپ کی ادواح پر اور تمام نفسوں میں آپ کے نفوس پر فدا ، تمام آثاد پر اور تمام قبروں میں آپ کی قبروں پر فدالی ارسے کستی میماس ہے آپ کے نام میں ، کتنے محترم ہیں آپ کی قنوس ، کتنی عظیم سے آب کی شان ، کتنی بند سے آپ کی مزرل ، کتنا با وفا ہے آپ کا عہدو پیمان اور کتنا سچاہے آپ کا وعد "

له " دوفة المقین" میں فی کوگھ فی النَّ اکیوئی "کومتقل جرقرار دیا ہے بعیٰ جسس و قت بیکو کاروں کا نذکرہ ہوتا ہے۔ دومرے یادکرنے دالوں میں آپ کی ما دادر آپ کا نزگرہ ہوتا ہے۔ دومرے یادکرنے دالوں میں آپ کی ما دادر آپ کا انداز دکر جواگانہ ہے جس طرح سادول کے درمیان آفتاب ہے جب نیجو کا دوں کا ذکر ہوتواس میں آپ کا ذکر کھی شائل ہے لیکن بقت نیجو کا دوں کو آپ پر ہرگز تیاس نہیں کیا جاسکا۔

حفرت الممطى النقيط

آپ کا کلام نور' آپ کا فرمان ہواہت ' آپ کی نصیحت تعویٰ ' آپ کاکام کا ذخیر آپ کی روش نیکی ، آپ کی خصلت کرم ' آپ کی مثنان حق ، صدق واحسان ' آپ کی روش نیکی ، آپ کی خصلت کرم ، آپ کی مثنان حق ، صدق واحسان ' آپ کی گفتاد سنحکم ، آپ کی را ئے علم وبرد بادی و تقل مندی - اگر نیکیوں کا تذکر ہو قو آپ ہیں اس کی ابتدا ، اس کی صبل ، اس کی شاخ ، اس کا معدن اسس کامرکز اور اس کی انتہا۔

بِالِيُ أَنْتُمْ وَأُمِّى وَنَفْسِى كَيْفَ آصِفُ حُسْنَ تَنَاعِكُمْ وَ انْحْصِيْ جَمِينُلَ بَلَا يُكُمُّ وَبِكُمْ أَخْرَجَنَا اللهُ مِنَ الذَّلِ وَ فَرَّجَ عَنَّاغَهَرَاتِ الْكُرُوبِ وَ أَنْقَدَنَا مِنْ تَسَفَأُ جُرُفِ الْهَلَكَانِ وَمِنَ النَّارِبِابِي أَنْ تَمُ وَأُمِّي وَنَفْيِي بِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعَالِمَ دِيْنِنَا وَاصْلَحَ مٰاكَانَ فَدَدَ مِنْ دُنْيَانَا وَبِمُوَالَا نِكُمْ تَدَتَّتِ الْكَلِمَةُ وَعَظْمَتِ النِّعث منه وَاسْتَلَفَتِ الْفُرْقَة وَ بِمُوَالَاتِكُمْ تَقْبُلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ وَلَكُمُ الْمُوَدَّةَ الْوَاجِبَةُ وَالدَّرَجَاتُ الرَّفِينُعَةُ وَالْمَعَّامُ الْمُحَمُّوُدُ وَالْمَكَانُ الْمُعَلُومُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَامُ الْعَظِيمُ وَالشَّانُ الْكَيْرُ وَالتَّفَاعَةُ الْمَقْبُولَةُ. رَبَّنَا آمَّتًا بِمَا أَنُزُلُتَ وَاتَّبَعُنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ السَّاهِ دِيْنَ رَبَّنَا لَاتُرْغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَدُنْكَ

رَّحْمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهَّابُ سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُّ رُبِّنَاكَمَفُعُولًا.

"ميكرال باب اورميس خودآب يرفدا موجاؤن كس طرح آب كے حسن ثنا، کی توصیف کروں آیے کے احمال کی اجھا یُوں کوشمارکروں آیے کے سب خدا نے ہم کو ذکت وخواری سے بحایا، سخیتوں سے نجات دلائی ، قعر مذلت میں ہلاک۔ ہونے اور است جنم میں جلنے سے ہمیں محفوظ رکھا۔ میرے ال إیدا ورخود آید برقر ال ہوماوں ، خدا وندعالم نے آپ کی ولایت اور دوستی کی بنایر ہمیں دین تعلیم دیا ، ہارے دمنا کے فارد شدہ امورکی اصلاح کی۔ اور آپ کی ولایت و مجتّت کے سبب کلم ایا ان مكل بوا اور تعمت عظیم ہوئ ۔ جُرائی مجنّت والفت میں تبدیل ہوتی ۔ آپ کی دلایت اور مجن كى نابر واجب عبادتين قبول بوتى بين محبت واجب آب كے لئے ہے آپ کے لئے ہیں ملند درجات اعلیٰ مقامات اوج منزلت ، خدا وزعالم کے نزد کی آپ کی مزلت معین آپ کی عربین به بیناه ، آپ کی شان عظیم اور آپ کی شفاعت مورد قبول ہے \_\_\_\_ ندایا جو کھر تونے ازل کیا ہے، اکس پر ا یان لا تا ہوں ، بیغیراکرم کی بیروی کرتا ہوں ، خدایا ہمیں نبوت کی گواہی دینے والواميس شار فرا مضرايا مرابت وينے كے بعد ہادے دلوں كو كى زكرنا۔ اپنى رحمتيں ہمارے شامل مال فرا، بے شک توبہت زیادہ مختنے والا ہے۔ یاک واكبره سے بادا يروردكار بے شك بار سے يروردكاركا وعدہ يورا ہونے

الماولي الله التاريخ وَبَيْنَ الله عَزَّوجَلَّ دُنُوباً لا يَاتِي الله عَزَّوجَلَّ دُنُوباً لا يَاتِي الله عَلَى الله عَ

وَاسْتَزْعَاكُمُ آمُرَ خَلْقِهِ وَقَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعِتِهِ لَهُ النَّوْهَ بُتُمْ ذُنُوبِي وَكُنْتُمُ شُفَعَاتِي فَي النَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مُطِيعٌ مَنْ اَطَاعَكُمُ فَقَدُ اَطَاعَ الله وَ مَنْ اَحْتَى الله وَمَنْ اَخْتَى الله وَمَنْ اَحْتَى الله وَمَنْ اَخْتَى الله وَمَنْ اَخْتَى الله وَمَنْ اَنْعَضَى الله وَمَنْ اَخْتَى الله وَمَنْ اَنْعَضَى الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَلْعُلْمُ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَلْعُلْمُ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَلْمُ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمَا الله وَمَالِمُ الله وَمَالِهُ وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمَالِمُ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمُ

"اے دلی خدا! یقیناً میرے اور خدا کے درمیان ایسے گناہ ہیں جن کی بخشش آپ کی خوشنودی کے بغیرنامکن ہے۔ آپ کواس کے حق کی قىم بى نے زمین پرآپ كوا پنا داز دال بنایا ، مخلوفات كے امور كی حفاظمنت آب کے سپردکی ا آب کی اطاعت کواپنی اطاعت قراد دیا میرے گناہوں کو بخضے، ہاری شفاعت فرائے کرمیں آپ کا فرا نروار موں اور حسے آب کی اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی جس نے آپ کی نافرانی کی اس نے خداکی افرانی کی مجوآب کو دوست رکھے اس نے خداکو دوست رکھا اجس نے آپ سے دہمنی برتی اس نے خدا سے دہمنی کی" مُعَمَّدِهِ وَ آحُل يَبْتِهِ الْآخِيَارِ الْآئِشَةِ الْآبُرَارِ عَلَيْكَ اَسْتُلُكَ آنَ تُدُخِلَنِي فِي جُمُلَةِ الْعَارِفِينَ بعيم ويحقه وفئ زُسْرَةِ الْمَرْحُوْمِينَ بشَفَاعَتِهِمَ

إِنْكَ آرُحَمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَتَّدِهِ وَآلِهِ الطَّاهِلِرِينَ وَسَلَّمَ حَيْنِهَا وَحَبُنَا اللهُ وَيْعِنْمَ الْوَكِيلُ . وَيْعِنْمَ الْوَكِيلُ .

" خدایا! اگر میں محمر اوران کی آل پاک سے زیارہ کسی اورکو تجھے

مزدیک اوران سے زیادہ شفاعت کرنے والا پا آتوان کو تیری بارگاہ میں شن کر کا اور شغیع قرار دیتا۔ سب سان کے تن کی تسم جس کوٹو نے ا ہنے اوبر الازم کیا ہے ' تجھ سے یہ درخواست کرسکتا ہوں کہ بچھے ان لوگوں میں شار فرا جو اہلیت علیہ سے السلام کی معزفت کہ کھنے والے 'ان کے تن کے جانے والے اوران کی شفاعت پانے والے اوران کی تفاعت پانے والے بین کہ تواریم الراحین سے مفراوندا محمداوران کی آل پاک پر درود بھیج اور بین کہ تواریم الراحین سے مفراوندا محمداوران کی آل پاک پر درود بھیج اور بین ملام ان پر نجھا ورفرا حسب نا الله موقیعت کرنے مالی کے بین مال مال پر نجھا ورفرا حسب نا الله می نعین میں سے ہے۔

## امام کے نناگرد

پابندیوں بخیوں اور الم کویتم سے آلودہ احول کوگوں کو ام کی خدمت میں حا خرمونے اور استعفادہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگرعانقان اہل بمیت اور انشکان قرآن کسی کی سے آلودہ میں شرفیاب ہوجائے تھے اور حسب طرف ملم علم وعمل کے سمندر سے استعفادہ کرتے تھے اور ایال دمع فعت کے اعلی در جانت حاصل کرتے تھے اور ایال دمع فعت کے اعلی در جانت حاصل کرتے تھے اور ایال دمع فعت کے اعلی در جانت حاصل کرتے تھے اور ایال در کا تذکرہ کیا ہے جنھوں نے ام م اور ک

على السّلام سے دوايتين فعسل كى بين ان مين بيض اكسان كرداد كے درخشنده مستارے يں۔ ذيل كى سطرون ميں الم إدى على اللم كيعف اصحاب كا تذكره كرد ہے ہيں ؛ ٠ حضت عبلا ميم آب کا شار بزرگ راوول اورعلمارمیں ہوتا ہے۔ زہر وتقوی میں خاص منزلت ماصل تھی۔ چھٹے، ساتویں اور آ کھویں امام لیہم اسلام کے تعفی صحابیوں سے لاقات کی تھی ا ورخودا م محد تقی علیال اور ام ملی نقی کے نامورٹ گردوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ " صاحب بن عباد" کی تحریر ہے کہ: عبدالعظیم حسنی دسنی باتوں سے وا تف اور ندہبی سأل اور احكام قرآنى كاباقاعده علم ركفتے تھے۔ (۵۵) " ابوحادرازی "كابيان ميكه-الم إدى عليالسلام كى خدمت ميں ماضر بوا ، اور یکھما کل دریافت کے حب میں رخصت ہونے لگا ام نے فرایا۔ جب معی هیں کوئ مشكل مِيْن آئے عبدالعظم حسنى سے سوال كرو، اور إل ان كو ہمارا سلام كبردينا۔ (٨٥) آید ایان دمعرفت کے اس بلندمرتب برفائز تھے کہ امام دی علیالسلام نے فرمایا ك" تم بهار محقيقي دوسول س سے بو". (٥٩) ایک مرتبرا ہے تام عقا مُراماً کی خومت میں بیان کئے۔ امام إدی علیالسلام نے ان كے نام عقائر كى تصديق زائى عبياك خود كابيان ہے كريس اپنے آقاامام على دى عليات لام كى نىدىت ميں شرفياب بہوا۔ جب امام كى نظر مجريري فرايا۔ "مرحبامرحباا سے ابوالقاسم تم يقيناً ہمارے دوست ہو" مبس نے عرض کیا اسے فرزند دسول ! میں اپنا دین اورعقیدہ آپ کے ساسنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس سے خوش ہول تواسی پر ثابت قدم رہوں اور اسی عقید سے پر التنركي باركاه ميس سا صر مول -

وايا، بيان كرو ـ

عون گیا، "میراعقیده یه ہے کہ خدا ایک ہے نداس کاکوئ سڑکے ہے اور نہ کوئی استہدائی خداکوخلوقا مثل وہ ابطال " اور" تشبید" ( ابطال بعین خداکو ہےکارو بجور جاننا تشبید لینی خداکوخلوقا کی شید قرار دبینا ) سے خارج ہے ۔ خدا ہے جسم " ہے نہ صورت " نہ "عوض " ہے اور نہ " جوہر" بلکہ وہ ہم اجسام کا ببیداکر نے والا، تمام صورتوں کا بنا نے والا ، عرض وجوہر کا خان اور ہر چیز کا خان اور اس کی تربیت کرنے والا ہے عقیدہ دکھتا ہوں کہ محر مصطفے صلی دیر علیہ واکہ وسلم خدا کے بندے اور اس کی تربیت کرنے والا ہے عقیدہ دکھتا ہوں کہ محر مصطفے صلی دیر علیہ واکہ وسلم خدا کے بندے اور اس کی تربیت کرنے والا ہے تام اور اس کے آخری دسول ہیں ذاب تیامت تک کوئ دسول نہ نہیں آئے گا۔ ان کا دین ان کی شریعیت تمام اور ان اور شرائے کا نقط آخر ہے ۔ قیامت تک کوئ دومرا دین دومری شریعیت نہیں آئے گا۔

ززند كے سلط ميں لوگوں كانظريہ كيا ہے۔؟ عرض كيا: الے آقادہ كيسے ہيں۔؟

فرایا: وہ دکھائی تہیں دیں گے ،ان کانام لینے کی اجازت بیس ہے بہان کہ کہ وہ قیام کریں ۔وہ زمین کو عدل وانعیات سے اس طرح بھے ردی گے جیسے کہ دہ ظلم وجور سے بھرچی ہوگی۔

اس دفت میں نے کہا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کران کا دوست الشرکا ووست الشرکا دوست الشرکا دوست الشرکا ووست الشرکا و دوست الش

الشركى افرانى -!

معقدہوں کرمواج ، قرمیں سوال وجواب ، بہشت ودوزخ ، مراط ومیزان حق ہے تیامت آنے دانی ہے ، اس میں کسی شک وسٹے کی گنجائش نہیں کر فدام ردوں کو زنرہ کرلگا۔

تیامت آنے دانی ہے ، اس میں کسی شک وسٹے کی گنجائش نہیں کر فدام ردوں کو زنرہ کرلگا۔

براعقیدہ ہے کہ ولایت کے بعددین کے واجبات ، ناز ، ذکواۃ ، دوزہ ، جج ، جہاد ،

امر بعرد ف اور نہی از منکو ہیں ۔

ام نے فرایا ؛ اسے ابوالقامم ! خداکی قسم یہ وہی دین ہے جیے خدا و نوعت الم نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرایا ہے اسی پر ابت قدم دہو، دنیا وا خرمت بیس خدا اہمی با تول پر ثابت قدم رکھے ۔ (۲۰)

تاریخ کے مطابق مکومت وقت نے آپ پرکٹری نظردھی اورآپخطرات سے محفوظ رہے کے مطابق مکومت وقت نے آپ پرکٹری نظردھی اورآپخطرات سے محفوظ رہے کے لئے ابران جلے آئے اور سنت ہر رہی میں روپوشش ہو گئے۔ ان محصالات زندگی میں برواقع مل سے کہ:

" حفرت عبدالعظیم شہر" دے " میں دارد ہوئے جو کو اوشاہ وقت کے نوف آئے تھے اس لیے " سکتہ الوالی" (غلاموں کی گئی) میں ایک شیع کے گو کے ترخانہ میں قیام پر رہوئے میں بیار رہے تھے ، دن میں روزہ د کھتے تھے اور دات بھر یا دخدا میں میں بیدار رہتے تھے کہ بھی بوشیدہ فورے گرے اہرا تے تھے ' اوران کی قبر کے میں بیدار رہتے تھے کہ می کہ بھی پوشیدہ فورے گرے اہرا تے تھے ' اوران کی قبر کے میں میں بیدار رہ کا کا دادہ تم رہ کے نام سے میں سے اس طرح مخیلاء نام کی نیادت کرتے اور ذائی میں ایام موسیٰ کا فلم کے فرز ندول میں سے ہیں ہے۔ اس طرح مخیلاء نام کی بسر کرتے ہے شہر رہے میں قیام کی خرد فرۃ دفۃ شیعیان اہل بیت کی بوئی دہی ۔ یمان تک کو اکثر شیعہ آب سے دا تعن ہو گئے۔ ایک دن ایک سٹید نے بیغبر اکرم م کو خواب میں دیکھا کہ آب فراد ہے ہیں ؛ میرے ایک دن ایک سٹید نے بیغبر اکرم م کو خواب میں دیکھا کہ آب فراد ہے ہیں ؛ میرے ایک فرزند کو سنتہ الموالی سے لاکر " عبد المجاد بن عبد الواب " کے باغ فراد ہے ہیں ؛ میرے ایک فرزند کو سنتہ الموالی سے لاکر " عبد المجاد بن عبد الواب " کے باغ میں سبب کے درخوت کے نیچے دفن کردو ۔ اوراس میگ کی طرف اٹادہ فرایا جہاں میں سبب کے درخوت کے نیچے دفن کردو ۔ اوراس میگ کی طرف اٹادہ فرایا جہاں

اس وفت محفرت عبالعظیم کی قبر ہے۔

اس خص نے دہ زمین اور وہ ورخت اس کے الک سے تربیزا بال ، الک نے دریا نہا ہا۔ الک نے دریا نہا ہے۔ الک نے دریا نہا ہے دریا نہا ہے۔ اور زمین کیوں تربیرسے ہور؟

خریدار نے بورانحواب بیان کردیا ۔ مالک نے کہا۔ میں نے کھی اسی طرح کا ایک نواب دیکھا ہے ۔ اس نے وہ پورا باغ اور درخت حصرت عبدالعظیم اور ان کے شیعوں پر وقف کردیا تاکہ آپ وہیں دفن ہوں ۔

روی مرب بری وی بران بید منظم مریض ہوگئے اور دنیاسے انتقال فرا گئے ۔ جب شمل دینے کے دفوں بعد منظرت عبدالعظم مریض ہوگئے اور دنیاسے انتقال فرا گئے ۔ جب شمل دینے کے لیے آپ کے کیڑے آبات کی دنات ہوئی آبے کا حمید وزیر تھا۔ " محفرت امام دی علیا لسلام کی دندگی میس آپ کی دفات ہوئی آبے محد بن تجیئی عطی د " سے جور دابت نفت ل ہوئی ہے اس سے آپ کی بلندگ کرداد، دفعت انعلاق اور او ب

مزات كاية ملاكه م

ایک شخص امام بادی علیال الم کی نعدمت میں ما فرہوا۔ امام نے دریافت کیا کہاں

سے ادسے ہوئی ۔
اس نے کہا۔ حفرت التح بین علیات الام کی قبرا طرکی زیادت کو گیا تھا۔
فراباء۔ یقین کرو۔ اگراسیف شریدی " میں حفرت عبدالعظیم کی زیادت کرتے تو
منصیں وہی نُواب مِن جواام حین علیہ السلام کی قبرا طرکی زیادت کرنے والے کو نتا ہے ۔ (۹۲)
انگر علیہ سے السلام کے ذیا نے میں حفرت عبدالعظیم کا شاد قابل اعتباد علیاء اور
قابل و توق واو یوں میں ہوتا تھا۔ آپ نے کئی کت ایس بھی تعنیف فرائی ہیں ایک کتاب عفرت ابرا لمونیین علیہ السلام کے خطبات کے سلسلے میں ہے اور ایک کتاب ہوم دلیہ اللہ کے خطبات کے سلسلے میں ہے اور ایک کتاب ہوم دلیہ اللہ کے خام سے بھی تالبعت فرائی ہے۔ (۹۲)

## @ حبّن بن سَعِبْ دا بهوازي

آپ حضرت الم دفعا، الم محترقی اور الم علی النقی علیه الم کے اصحاب میں شار کے حباتے ہیں اور ان تام اما موں سے صویتیں نفست ل فرائی ہیں۔ آپ کا اصلی وطن کو فہ سے میکن اپنے مجائی کے ساتھ امراز آگئے تھے اور کھر امراز سے سے انے سے اور کھر امراز سے سے انے ستھے اور آخری وقت مہیں رہے اور کہیں وفات یائی۔

حیین بن سعید نے فقر اوب اوراخلاق پر بین کتابیں تخریر فرائی ہیں۔ آپ کی کتابیں علما ہے نزدیک نماص ایمیت کی حال ہیں مجلسی اوّل ہونے فرایا سے کر آب کے مورد انتماد ہونے اور آپ کی روایتوں پڑل کرنے کے سلسلے میں علما امیں آنفاق ہے۔

علام حلی شخر آپ کے بارسے میں ارتباد فرمایاکہ" آپ قابل اعتاد داوی بعظیم عالم ادر القدر صحافی ہیں "۔

سينع وسى على الرحم تحرية فرات ين كر:

ا فضل بن شاذان نيشا بُوري

بزرگ منش مورداعقاد رادی بمندبای نقیه اور ذربردست ممکلم تھے۔ ایم علیم اسکام کے عظیم صحابیوں جیسے محدین ابی عمیر "معفوان بن یحییٰ "کودیکھا تھا اور زندگی کے . دسکال ان کے سابھ گزارے تھے اوران سے استفادہ کیا تھا۔ جیسا کرخود کا بیان ہے کہ مشام بن الحکم کی وفات کے بعد یونس بن عبوالرحمٰن "ان کے جانشین ہوئے اور جس وفت یونس کا انتقال ہوا تو مخالفین کے عملوں کے مفابلے میں سکاک" سینہ سپراوران کے جانشین مواریا کے جانشین ہوں۔ ( ۲۵)

سیسین طوسی علی الرحمہ نے ان کوانام علی تقی علی السلام اور انام سی علی السلام کے اصحاب میں شار کے امعی بسی شار فرایا ہے بعض علمار رجال نے انام علی تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شار کیا ہے اور انام محرقتی اور انام سی عسکری علیہ سے السلام کے اصحاب میں ضمنا ذکر کیا ہے (۱۹۰) نفسل بن سے کا فیات میں علی کت بیں کہ کے بیں کہ کے بیں کہ ان کا بیں تالیف کی ہیں۔ ان کی بوں میں سے کتاب "الایفاح "جوعلم کلام اور اصحاب مدیث کے عقا کہ کے بجزیہ وتحلیل

ان کی بول میں سے کیاب "الایفات" جو علم اور استحاب مدیمی کے عفا مُدہے تجزیہ و علی پرمشتل ہے رہران یومیورسی نے ۱۳۹۲ ہجری میں طبع کی ہے۔

فضل بن ثنا ذان کے اقوال وائنا دعلیاری نماص توبد کا مرکز ہیں۔ دادیوں کے سلیلے مینفضل بن ثناذان کی دائے قوان میں نصن کے میلیا میں نماذان کی دائے قوان میں نصن کے اقوال وافکا دیر خاص توجہ دی ہے۔ سینے صدوق علیہ الرحم بھی ان کے اقوال کی عظمت کے معترف تھے یہ جامع الرواۃ سکے مؤلف کے بقول " وہ ہم شیعوں کے بزرگ دہنا اور مرداد ہیں ان کی ثنان اس سے کہیں بندو بالا ہے کہم ان کے مسلیلے میں لب کتابی کرمکیں "

ایک سفر کے دوران ففل بن ثما ڈان امام علی نقی علیال لمام کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ زخصت ہوتے دقت خود کی تحریر کردہ کتاب اسھ سے گرگئی۔ ام نے دہ کتاب اُٹھائ حدیث الم مشلی تع اوراس کوپڑھا، دہمت کی دعائیں کیں اور فرایا۔ میں اہل خراصان پر ڈمک کرتا ہوں کہ ان میں فعنل بن نشا ذان موجود ہیں۔ ( ۱۴)

ایک دوایت کے مطابق انفوں نے اپنی کتاب الیوم واللید" امام حسن عمری علیالیام کی خدمت پس پیش کی ۔ امام نے تین مرتبہ دحمت کی وُعا پُس کیس اور فرایا۔ " یہ کتاب اسس لائت ہے کہ اس پرعمل کیا جا ہے"۔ (۹۶)

ففن بن شا ذان نیشا پورمین دندگی بسرکرد به تعے عبدالشرطا برخ تشیع کے جوم میں ان کوشہر بدرکردیا اور بُیہُن کہ میجدیا ۔ جب خوادن نے خواسان پرحلا کیا تونفنل ان کے خوت سے با ہر سطے گئے ۔ سفر کی صعوبتوں نے انھیں بیا دکردیا ۔ امام من محکی علیا لسّہ الام کے دوران اا مت دفات یائی اور قدیم نیشا پورس وفن کے گئے ۔ آب کی قبر موجودہ نیشا بورسے ایک فرسخ پرواقع سے سنسیع برا براپ کی زیادت کو استے اور آپ کی قبر سے برکتیں مامسل کرتے ہیں۔ (۴۰)

امام کے اقوال

مختاب کے انتقام پرام کی ولایت سے تمک ماصل کرتے ہوئے ام کے جند اقوال ہست کر دہے ہیں اور دمست بہ دُعا ہیں کہ خدا ہمیں ان پرکل کرنے کی توفیق عطت

ر ا بند آبادُ اجداد سنعتسل فراتے ہیں کدر شول خدا ملی انٹر علیہ واکہ وسلم نے ارشاد فرایا : .

... الله بنكان مَمَا وَقَرَتُهُ الْقُلُوبُ وَصَدَّقَتُهُ اللَّعُمَالُ مِنْ اللَّعْمَالُ اللَّهِ اللَّعْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّعْمَالُ مَا جَرِئِ بِهِ اللِّسَانُ وَحَلَّتُ بِهِ الْمُنَاكَحَةُ (١١) الله الله مُ مَا جَرِئِ بِهِ اللِّسَانُ وَحَلَّتُ بِهِ الْمُنَاكَحَةُ (١١) الله الله مُ مَا جَرِئ بِهِ اللّهُ الله وَراعال الله تعدين كري - "إيمان وه مع جوز بان برجا رئ موا ورجس مع كاح مائز موجا ك " اوراسلام وه مع جوز بان برجا رئ موا ورجس مع كاح مائز موجا ك "

- (۱۷) مَنْ سَ ضِى عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَ السَّاخِطُوْنَ عَلَيْهِ (۱۷) مَنْ سَ ضِى عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَ السَّاخِطُوْنَ عَلَيْهِ (۱۷) مَنْ سَرَضِى عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَ السَّاخِطُوْنَ عَلَيْهِ (۱۷) مَنْ رَبِي كُنْ مِنْ وَبِي كُنْ مُنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ
- (س) اَلْعَزْلُ فَكَاهِ مَهُ السُّفَهَاءِ وَصَنَاعَةُ الْجُهَالِ (س) الْعَرْلُ فَكَاهِ مَهُ السُّفَهَاءِ وَصَنَاعَةُ الْجُهَالِ (س) الْعَرْلُ اللهُ ال
- ﴿ مَنْ جَمَعَ لَكُ وُدَّ لَا وَرَابَهُ فَاجْمَعُ لَهُ طَاعَتُكُ (٣١) ﴿ مَنْ جَمَعَ لَكُ طَاعَتُكُ (٣١) ﴿ مَنْ جَمَعَ لَكُ طَاعَتُكُ (٣١) ﴿ وَكُولُ ابِنِي دُوكُ مِنْ اور خير خوا ہى تمعارے اختياد ميں دے ہے ﴾

## توتم مجی اس کی اطاعت دفرانبردادی کرد"

- (۵) مَنْ هَانتُ عَلَيْهِ نَفْتُهُ فَكُ تَامَنُ شَرَّهُ (۵) "جس نے ابن شخصیت کو زلیل ورُسواکیاتم اس کے مثر مے مطمئن نه رہو"۔
- اَلَدُّنْيَا سُوُقٌ رَبِح فِيهَا مَوْمُ وَخَيِسَ اَخْرُونَ (۱۰)
  " وُنِيالِك بازاد ہے جبس بیں کچھ لوگوں نے فاکرہ مامس کیا اور کچھ
  نے نقصان "
- فَ مَنِ اللهِ يُعلَّى اللهِ يُتَعَى ، وَمَنْ أَطَاعَ الله يُعلَّاعُ ، وَ مَنْ أَطَاعَ الْعَاقِينَ . (۱،) الطاع المعترب الله عن المعترب المعالمة عن المعترب المعترب المعترب المعترب المعت كرتا هوه معلون كي نا دافسيون كي بروانهين كرتا "
- ﴿ اِنَّ الظَّالِمَ الْحَالِمَ يَكَادُ أَنُ يُعْفَىٰ عَلَىٰ ظُلْمِهِ ﴾ اِنَّ الظَّالِمَ الْحَالِمَ يَكَادُ أَنُ يُعْفَىٰ عَلَىٰ ظُلْمِهِ ﴾ ودمه المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم المحالِم المحالية الم

، ہوسکتا ہے کر بر دبار ظالم اپنی برد باری کی بن ار پر معاف کردیا مائے یہ

﴿ إِنَّ الْمُحِقَّ السَّفِينَ يَكَادُ أَنْ يُطْفِئُ نُورً حَقَّ ﴾

مضرت الم على النقيء

بستفہہ ۔ (۵۹) "اگرکوئ صاحب حق بے دقوفی کی حرکیں کرنے لگے تواس کی حرکتوں کی بنا پراس کے حق کا نور نا ہوش ہوسکتا ہے "

> ضرایا ----ہارے دلوں کو نور ولایت سے سور فرا۔!

اللهم آخيينا حَيَاةً مُحَمَّد وَدُرِيَتِهِ وَ الْمُنِنَامَمَاتُهُمُ وَتَوَقَّنَا عَلَى اللهُمُ اللهُمُ وَالْمُنِنَامَ اللهُمُ وَالْمُنَاءَ اللهُمُ وَالْمُنَاءَ اللهُمُ وَالْمُنَاءَ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُم

عابدی عابدی عابدی بیت الفاطمه بندی ۵۰

٥١/عرم الحرام

## مأخذ

```
اعلام الورى ص ده ١٠٠٠ ادشادمفيد ١٠٠٠
                                     اعلام الورئ ص ٥٥٩
                                     منبى الاال ص سهم
                                                              . 0
اعلام الورئ ص ٥٥٥ ـ المتادمغيدص ١٠٠ يتمة المنتى ص ٢٥١ ـ ٢١٨ -
                                                            .6 -4
                                      اعلام الورى ص ٢٩٧
                                    مقائل الطالبين ص ١٨٥
                                                               .9
                               المختصرفي اخبارالبشرج المسهم
                                                               .1.
                              سمت المنتى ص ٢٢٩ - ١٣١
                                                               -11
                                  تقاتل الطالبين ص ١٩٥٥
                                                               -11
                              094 - 177 00 " "
                                                               11
                                تاریخ الخلفار ص ۲۵۲ ـ ۲۵۱
                                                               -11
                                    474 UP " "
                                                               10
            مقائل الطالبين ص 990 - 994، تتمته لمنتهي ص ١٢٠٠ -
                                                               _ 14
                                    -09900 11 11
                                                               -16
                                    تاريخ الخلفاء ص مهم
                                                               .IA
تا ين الخلفارسيوطي ص مهم - تتمة المخقر في اخباد البشرج ١، ص ١٣٠٠،
                                                               _19
```

المخقر في اخباد البشرج عص ١٨٠ ( ابن ستيت كي شهادت كيسليك مي دوسكر اقوال معى موجود الى.) "اينخ يعقوبي ص ١٩٧ .F. تمت المنتى ص ١٣٨ -11 تمتت المخقرتي اخباد البشرج اص ١٣٠٨ - FF ما يخ الخلفار ص ٣٥٣ . 17 تمتة المنتهى ص ١٣٨ .71 الفصول الميمرابن صياغ الكي اص -10 . كاد الانواد ح. ۵ ص ۱۲۹ - 44 ادثادمفيدس ١١٣ ـ ١١٣ ، القصول المهمراين صباغ الكي ص ١٨١ ـ ٢٤٩ ـ - P6 نورالابصار سبلني ص ١٨٢ ادستادمفيدص ۱۱۳-۱۱۳ -MA . كادالانواد ع. ۵ ص ۱۹۵ - ۱۹۳ 219 احقاق الحق ج ١٢ ص ١٨٥٨ ـ تتمن المختصر في اخباد البشرج ١ ص ١٨٥٠ أيك - 10. مخفرتفاوت سے۔المخفر فی اخبار البشرج م ص ۱۲ احقاق الحق ج ١٢ ص ٥٦ ١٨ ١٥ ١١ الفصول المهمد ابن صب ع مالكي -11 ص ۲۸۲ - ۲۸۱ مخفرلفادت سے۔

> تتمة المخضر في اخباد البشرج اص ١٣٨ \_ ١٣٨١ تمت المنتى ص ١٧٦٢ - popular

تتمت المختصر فى اخبار البشريج اص ١٢٨٨ - MA

تتمت المنتى ص ١٢٢٢ . 10

تا يخ يعقوبي ج ٢ ص ٩٩٣ ـ تتمت المخقر في اخباد البشرج ١ ص ١٩٣٣ - 14 المخقر فى اخباد البشرج ، ص ١٨٠٠ - ١٨ .76 " ج م ص ١٣ - ١٣ ، -ايخ يعقوبي ج ٢ ص ١٩٩٩ ، تنمير المنتى PA كادالانواد ح.٥ ص ١٠٠٩ - 19 تتمة المنبتي ص ٢٥٣-٢٥٢ المخقر في اخباد البشرج ٢ ص ٥٥ . N. نورالا بصار سبلنجي ص ١٨١، انوادا لسيرص ١٥٠ -141 اد تناومفيد ص ١١٣ ـ اعلام الوري ص ٥٥٥، انوارالسير ص ١٥ -17 انوادالهيه ص ١٥١--PP تا يخ ليعقوبي ج ٢ ص ٥٠٣ طبع سيردت JAN. ارشاد مفيد ص ٣٠٩ ، الفصول المهمر ابن صباع مالكي ص ٢٤٩ مخقرتقادت هـ -10 نورالا بصارتبلني ص١٨٢-الفصول المهمد ابن صباع مالكي ص ٢٤٩ ، احقاق ألحق ج١١ ص ٥١١ -14 اعلام الورى ص ٥٥٩ . 176 احقاق الحق ج ١٢ ص ١٥٣ - ١٥١ -MA اعلام الورئ ص ٠٠٠ -40 بحارال نوارج. ۵ ص ۱۲۸ .0. 15.0 W PTI-071 .01 119 000 0. 7 " " DY ع ٢ ص ٩٠٩ مطبوع مكترالصدوق تنبران (شيخ صددق عليالرحمركت ب -01 "من لا يحفره الفقيه "كابتدا بين المحقين كراس كاب بين وبي جزي

لکھ رہا ہوں حب برِفتویٰ دیتا ہوں اور اپنے اور خدا کے درمیان حجت ِٹرعی مبانتا ہوں۔ جے اص ۳ طبع تہران)

٥٠٠ ح ٢ ص ٢٤٤ مطبوعه منتولات اللمي تنبران -

٥٥ - جماص ٩٥ مطبوع تران

۵۵ الف

اس زیادت کے بادسے میں علام کلیسی نے فرایا ہے کہ: " زبادت جامع سند کے اعتبار سے میں معلام کلیسی نے فرایا ہے کہ: " زبادت جامع سند کے اعرب میں اعتبار سے میں میں میں اعتبار سے میں میں اور عبادت و بلاغت کے کاظر سے مہر میں زیادت ہے " ربحاد الانواد ج ۱۰۲ میں ۱۰۲۳)

علام مجلسی کے والدمجلسی اول علی الرح نے فرایا ۔ حضرت اجرالموسنین علیالسلام کے دم میں ایک مرسب امام زمان سلام الشرعلیہ کی زیارت کا شرف ما صاصل ہوا ۔ مبی بلندا وازمیں زیادت جامعہ بڑھ رہا تھا۔ زیادت کے اختتام برحضرت نے ادشاو فرایا " کیا عمرہ زیادت سے " مجلسی اول فراتے ہیں میں بہ زیادت اکثر پڑھا کرتا ہوں ۔ اس میں کوئ شک نہیں کہ یہ ذیا دت امام علی نقی علیاللام سے سنعت ل ہوئی ہے اورالم زمانہ ادوا حافراہ کے بقول یہ زیادت متن کے اعتبار سے بہترین اور کا مل ترین نہیادت سے " (روضة المتفنین ج ۵ ص ۱۵ مم)

.04

استفاده کیاہے۔

٥٥ العظم ص ١١

YAO. " " DA

٧٠ ـ ١١ الى صدوق ص ٢٠٠٧ مجلس ١٠٥

الا جاع الرواة ج اص ١٠٨

١٢- ١٢ عبدلعظيم ص ١٢

سه. منقيح المقال ج اص ٢٩٩ - كتاب اختياد مع فتة الرجال ص ٥٥١

١٥٠ منتى المقال ٢٠١٦ - مقدم كناب الايضاح مطبوع يونيورستى ص

٢٧٠ مقدم الايضاح ص ١٥- ٢٨

عه- حاع الرواة ج م ص ٥

١٩٥ منتى المقال ص ٢٨٧، مقدم الايفناح ص ١٨

49- مفدمة الايضاح ص ٢

. ٤ منتى المقال ص ١٣٣١، مقدمرالايفياح ص مهر سے ٥٠

الم مروج الذبب جم ص ٥٨

٢١ يم الواد البهيه ج ١٨١

٣٥٠ ١٥٠ تخف العقول ص ٢٥٨ مطبوع بيروت

٤٤ تخف العقول ص ١٥٤ ، ، ،

٨٥٠ عف العقول ص ٢٥٨ .

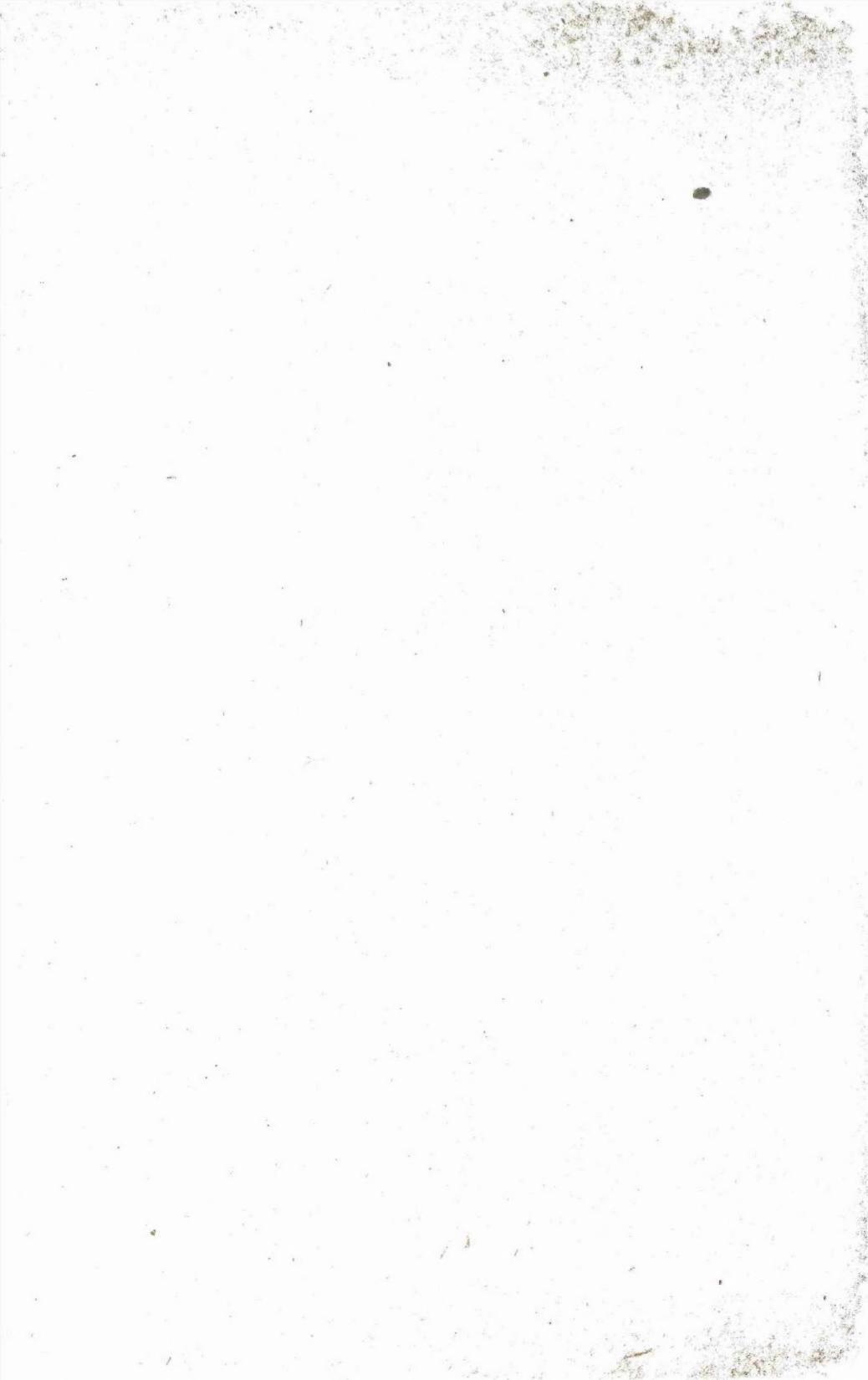

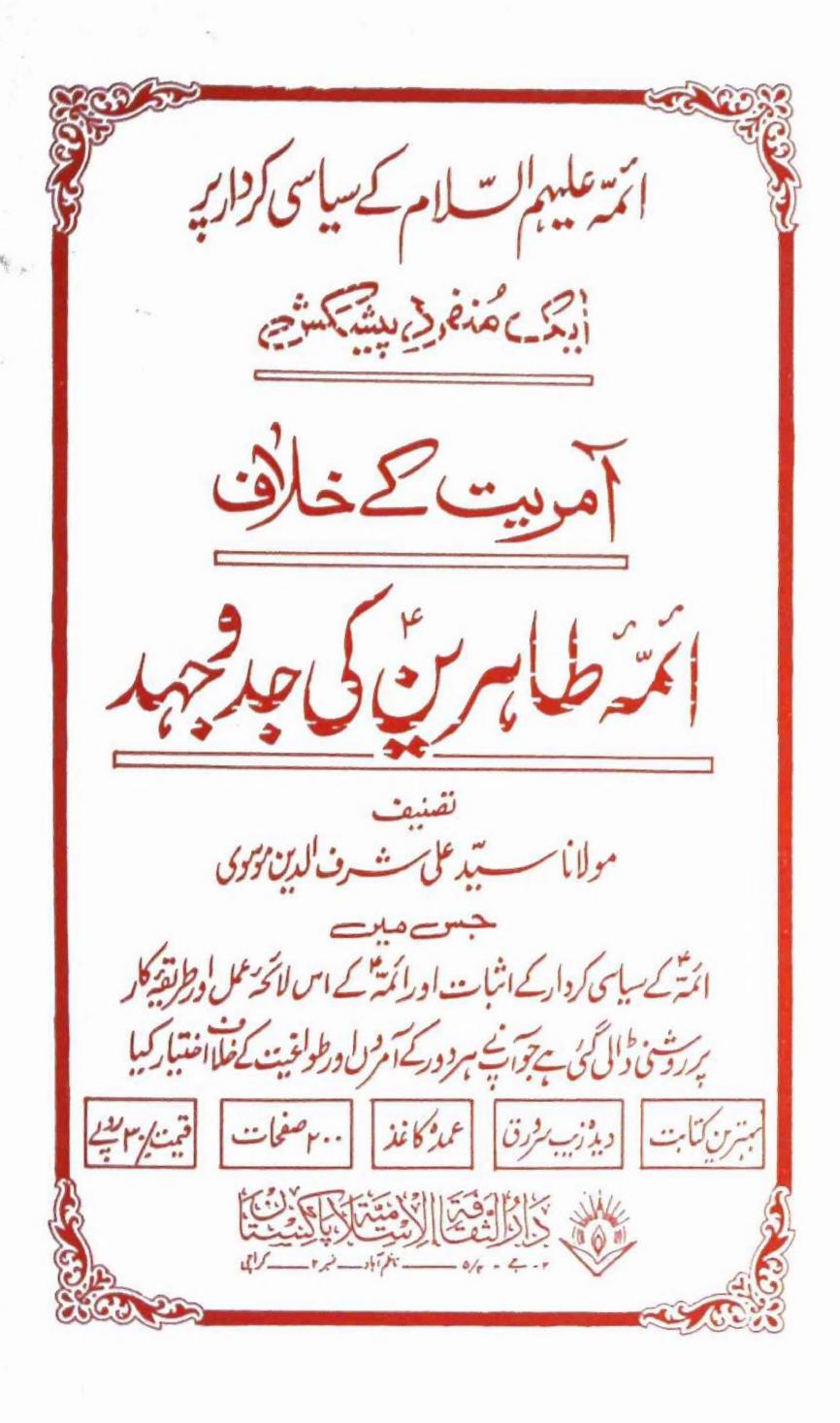